اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

رَلْزِينَ لافِتْرِنْ بَيْنَ مَا فَظْ عِمْسُ والدِينِ الوالفَدار ابن *كبي*ث برُّ

> مُهُوَّجِمَهُ خطيب الهند مُولانا مِحْتُ مِدْجُو الرَّحِيُّ

مُكَمِّعَةُ وَلَّوْلُوكِمِيِّةً







جمله حقوق اشاعت محفوظ میں اشاعت --- 2006 اهنهام طباعت ابو بھے کو کر وسنی

محت بَوْلُادِيتِي

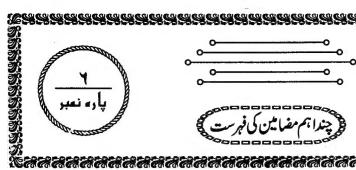







| LEGGGGGGG | n water a series and the series are the series and the series and the series are | क्रक्क एक  | CONTROL CONTRO |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 91"       | • نی منافظ نے اللہ تعالیٰ کے سی حکم کو چھیا یانہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٧          | ایک بے دلیل روایت اور وفائے عہد کی تا کید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 94        | • آخری رسول پرایمان اولین شرط ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ir         | وحلال وحرام كي وضاحتيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 94        | • سياهمل بيبوداورنصاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۲۳         | و شکاری کتے اور شکار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9.0       | • خودساخته معبود بنانانا قابل معافی جرم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۲A         | ہ ذبیحہ کس نام اور کن ہاتھوں کا حلال ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1 • •     | • معبودان باطل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21         | وضواور عسل کے احکامات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1+1       | • امرمعروف ہے گریز کاانجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | ، ''اسلام''زبان ہےعہداور''ایمان''عمل سےاطاعت اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • •       | • يېود يول كا تارىخى كردار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>~</b> + | بدکا ظہار ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ~~         | و عبد شکن لوگ؟ اورامام مبدی کون؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4          | ، علمی بدد یانتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۲٦         | الله وحده لاشريك ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۳۸         | ومحمد عَلِينَةُ مطلقاً خاتم الإنبياء مين!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۵٠         | ا تسلسلِ انبیانسل انسانی پیاللّه کی رحت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24         | وحسد وبغض ہے ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | YI.        | · ایک بے گناہ مخص کافتل تمام انسانوں کافتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 75         | و فساداو فتل وغارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 44         | • تقویٰ قربت الٰہی کی بنیاد ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 49         | واحكامات جرم وسزا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21         | م حجموث سننے اور کہنے کے عادی لوگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 44         | • قتل کے بدلے تقاضائے عدل ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           | <i>j</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۸٠         | • باطل کے غلام لوگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Λi         | • قرآن ایک منتقل شریعت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۸۳         | • دشمن اسلام سے دوئتی منع ہے ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۲۸         | • قوت اسلام اور مرتدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۸۸         | • اذ ان اور دشمنان دین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>19</b>  | » بدترین گروه اوراس گانجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 91         | · بخل کے بچواورنضول خریجی کے ہاتھ روکو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |







## تفسيرب كيثر

|  | (    | ا کالہ مالد  |   |
|--|------|--------------|---|
|  | 11-0 | 14114 . 11/1 | • |

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

| 145         | • ننخت لوگ اور کنژنت دولت               | 1+4  | • ايمان والور کي پيچيان                                 |
|-------------|-----------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|
| 170         | • محروم اور کامران کون؟                 | 1•4  | • راہبانیت( خانقاد شینی )اسلام میں ممنوع ہے             |
| 144         | • مسلمانو!طبقاتي عصبيت سے بچو           | 11+  | • غيرارادي قسمين اور كفاره                              |
| 14. 4       | • نیک و بدکی وضاحت کے بعد؟              | HE   | • پانسه بازی جوااور شراب                                |
| 124         | • نىندموت كى چھوتى بہن                  | 111  | • حرمت شراب کی مزیدوضاحت                                |
| 120         | • احسان فراموش نه بنو                   | IΙΛ  | • احرام میں شکار کے مسائل کی تفصیلات                    |
| 141         | • غلطتا ویلیس کرنے والوں سے نہ ملو      | 122  | • طعام اور شیکار مین فرق اور حلال وحرام کی مزید تشریحات |
| 14.         | • اسلام کے سواسب راستوں کی منزل جہنم ہے | 112  | • رزق حلال کم ہوتو برکت ٔ حرام زیادہ بھی ہوتو بے برکت   |
| 114         | • ابراہیم علیدالسلام اورآ زرمیں مکالمہ  | 114  | • بنوں کے نام کئے ہوئے جانوروں کے نام؟                  |
| 191         | • مشركين كاتوحيد فرار                   | IPT  | • اپني اصلاح آپ کرو                                     |
| 191         | • خلیل الرحمٰن کو بشارت اولا د          | 1177 | • معتبر گوانی کی شرا کط                                 |
| 194         | • تمام رسول انسان ہی ہیں 🕝              | 124  | • روز قیامت انبیاء سے سوال                              |
| 19/         | • مغضوب لوگ                             | 12   | • حفرت عيسي ئے معجزات                                   |
| <b>***</b>  | • اس کی حیرت ناک قدرت                   | IFA  | • بني انسرائيل كي ناشكرِي اورعزاب البي                  |
| <b>*</b> ** | • قدرت کی نشانیاں آ                     | 164  | • روز قیامت نصاریٰ کی شرمندگی                           |
| r• r        | • شیطانی وعدے دھو کہ ہیں                | 16.4 | • موحدین کے لیےخوش خبریاں<br>سریدہ                      |
| r+1"        | • الله بيمثال بوحده لاشريك ب            | IM   | • اللَّه كي بعض صفات                                    |
| r•1~        | • ہماری آ تکھیں اور اللہ جل شانہ        | 169  | • كفاركونا فرمانى پر يخت انتباه                         |
| r+4         | • ہدایت وشفا قرآن وحدیث میں ہے          | 10-  | • انسانوں میں ہے ہی رسول اللہ کاعظیم احسان ہے           |
| 1.4         | • وحی کے مطابق عملی کرو                 | 101  | • ہرچیز کاما لک اللہ ہے                                 |
| 1.4         | • سودابازی مجیس جوگی                    | 101  | • قرآن عَيم كابا في جبنم كاليدهن                        |
| r•A         | • معجزوں کے طالب لوگ                    | 100  | • قیامت کے دن مشرکوں کا حشر                             |
|             |                                         | 104  | • کفار کاواویلاگمرسب بےسود<br>د نام چند سرس             |
|             |                                         | IDA  | • پشيماني څرجنېم د مکيد کر!                             |
|             |                                         | ۱۵۸ز | • حق كر تمن كواس كے حال به چھوڑ يئے أآب عظاف سے مير     |
|             |                                         | 141  | • معجزات کے عدم اظہار کی حکمت                           |









| ÷                                                                                                              | - |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Search Chearann an Chearan | a |

|             | Na.                                                    |             |                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|
| 109         | • ابلیس کاطریقه واردات اس کی اپنی زبانی                | 717         | ، ہر نی کوایذ ادی گئی                                    |
| 44.         | • الله تعالى كے نافر مان جہنم كا ايندهن ميں            | rim         |                                                          |
| 741         | • پېلاامتخان اوراس ميں لغزش اوراس كاانجام              | riy         | • صرف الله تعالى كَيْ نام كاذبيجه حلال باقى سب حرام      |
| 747         | • سفرارضی کے بارہ میں یہودی روایات                     | riy         |                                                          |
| 775         | • لبإس اور داڑھی جمال وجلال                            | 119         | • مومن اور كا فركا تقابل جائزه                           |
| 444         | • اہلیس سے بیخے کی تا کید                              | 114         | • بستیوں کے رئیس مراہ ہوجائیں تو تباہی کی علامت ہوتے ہیں |
| 444         | • جہالت اور طواف کعبہ                                  | rrr         | • جس برانندکا کرم اس پدراه مدایت آسان                    |
| 777         | • برہنه ہوکر طواف ممنوع قرار دے دیا گیا                | 222         | • قرآ ن تکیم ہی صراط مثققیم کی تشریح ہے                  |
| rya         | • موت کی ساعت طے شدہ ہےاورائل ہے                       | rrr         | • يوم حشر                                                |
| 749         | • الله يربهتان لكانے والاسب سے برا ظالم ب              | 112         | • سب سے بے نیاز اللہ                                     |
| 14.         | <ul> <li>کفار کی گردنو سیس طوق</li> </ul>              | 771         | • بدعت کا آغاز                                           |
| 141         | • بدکاروں کی روحیں دھتکاری جاتی ہیں                    | 779         | • نذرنیار                                                |
| 121         | • الله تعالیٰ کے احکامات کی معمیل انسانی بس میں ہے!    | - 114       | • اولا د کے قاتل                                         |
| t40         | • جنتيوںاوردوزخيوں ميں مكالمه                          | 11-         | • مسائل ز كو ة اورعشر مظاهر قدرت                         |
| 124         | • جنت اورجہنم میں دیواراوراعراف والے                   | ***         | • خودساختة حلال وحرام جہالت كاثمر ہے                     |
| <b>7</b> 41 | • كفر كے سنون اوران كا حشر                             | ۲۳۳         | • الله تعالى كے مقرر كرده حلال وحرام                     |
| MI          | • آخری حقیقت جنت اور دوزخ کا مشامده                    | 227         | • مشرک ہویا کافرتو بہ کرلے تو معاف!                      |
| ram         | • تمام مظاہر قدرت اس کی شان کے مظہر ہیں                | ۲۳۸         | • نبي اكرم ملطية كي وصيتين                               |
| 171         | • نوح عليه السلام پر کيا گزري؟                         | rm          | • تیبیوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید                       |
| MA          | • مودعليه السلام اوران كاروبيه!                        | rm          | • شیطانی را میں فرقه سازی                                |
| r/ 9        | • قوم عاد كا باغيانه روبي                              | rra         | • قیامت اور بے بسی                                       |
| 794         | • شمود کی قوم اوراس کاعبرت ناک انجام                   | <b>1</b> 72 | • اہل بدعت گمراہ ہیں                                     |
| 194         | • صالح عليه السلام ہلاكت كے اسباب كى نشائد ہى كرتے بير | rai         | • حجموٹے معبود غلط سہارے                                 |
| 792         | • لوط عليه السلام كى بدنصيب قوم                        | tor         | • الله كي رحمت الله ك غضب برغالب ب                       |
| <b>799</b>  | • خطيب الانبياء شعيب عليه السلام                       | rar         | • مابقد باغیول کی بستیول کے کھنڈرات باعث عبرت ہیں        |
| ۳••         | · • قوم شعیب کی بداعمالیان                             | 104         | • ابلیس آ دم علیهالسلام اورنسل آ دم                      |
|             |                                                        |             |                                                          |

## و پاره نسر







Eastanach an t-airte a

| raa         | • صداقت رسالت برالله ي كوابي                                  | r.r          | • شعیب علیه السلام کی قوم نے اپنی بربادی کو آواز دی |
|-------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|
| POT         | • قيامت كباوركس وقت؟                                          | r•r          | • عوام کی فطرت                                      |
| 209         | • نبي علية كولم غيب نبيس تفا                                  | ۳.۵          | • عنابيون <b>مين ذو بيلوگ؟</b> ***                  |
| m4+         | • ایک بی باپ ایک بی مال اور تمام نسل آ دم                     | r+1          | • عبد شکن لوگوں کی مطے شدہ سزا                      |
| 747         | • انسان کاالمیه خودساز خدااورالله ہے دوری ہے                  | <b>r</b> •A  | • نابكارلوگون كاتذ كرهانبياءاورمومنين پرنظر كرم     |
| 244         | • جوالله سے ورتا بے شیطان اس سے ورتا ہے                       | ۳•۸          | • موی علیهالسلام اور فرعون                          |
| 244         | • سب سے برامعجز ،قر آن کریم ہے                                | <b>r</b> •A  | • عصائے مویٰ اور فرعون                              |
| <b>6.4V</b> | • سوره فاتحه کے بغیرنما زنہیں ہوتی •                          | P+9          | • در بایر پوپ کامشوره                               |
| ٣4.         | • الله کی یاد بکشرت کرونگر خاموثی ہے                          | <b>171</b> • | • جادوِ کروں سے مقابلہ                              |
| <b>r</b> 20 | • ایمان سے خالی لوگ اور حقیقت ایمان                           | 111          | • جادوكر مجده ريز مو گئے                            |
| 744         | • تتمع رسالت کے جاں نثاروں کی دعا نمیں                        | ٣11          | • فرعون سيخ پا ہو گيا                               |
| - rΛ+       | • سب سے پہلاغز وہ بدر بنیادلا اله الا الله                    | -1-          | • آخری حربه بعناوت کا الزام                         |
| <b>5</b> 00 | • تائىداللى كے بعد فتح وكا مرانى                              | , m12        | • انجام سرکشی                                       |
| <b>5</b> 77 | • شہیدان وفاکے قصے                                            | 719          | • احمانات په احمانات                                |
| ۳۸۸         | • الله کی مدوبی وجه کامرانی ہے                                | 222          | • انبیاء کی نصیات پرایک تبصره                       |
| <b>~9</b> + | • ايمان والول كامعين ومدد گارالله عز اسمه                     | ٣٢٣          | • بني اسرائيل کا محجيز ئے ديو جنا                   |
| 191         | • الله كي نگاه مين بدترين مخلوق                               | 220          | • موی علیه السلام کی طور پرواپسی                    |
| <b>1791</b> | • دل رب کی انگلیوں میں ہیں                                    | rra          | • النبي العالم اورالنبي الخاتم علية                 |
| rgr         | • برائیوں سے ندرو کناعذاب البی کا سب ہے                       | <b>77</b> 2  | • انبیاء کا قاتل گروه                               |
| 296         | • اہل ایمان پراللہ کے احسانات                                 | 14/4         | • اصحاب سبت                                         |
| <b>790</b>  | • الله اوراس کے رسول کی خیانت نه کرو                          | ٣٣٢          | • الله تعالى كى نافر مانى كاانجام ذلت ٍ ورسوا كى    |
| 44          | • دنیاوآ خرت کی سعیادت مندی                                   | ٣٨٣          | • رشوت خوری کا انجام ذلت ورسوائی ہے<br>ملہ          |
| 294         | • رسول الله عظی کوش کی ناپاک سازش                             | MM           | • بلغم بن باغورا<br>• السام المداد                  |
| m99         | • عِذابِ اللَّهِي نِهُ آنِے كاسبِ: اللَّه كے رسول اور استعفار | rar          | • البَدِتُعالَى عالم الغيب ہے                       |
| 17.4        | • شکست خورده کفار کی سازشیں                                   | rar          | • امت مجمر علیقی کے اوصاف<br>نقوش سے سر اوسا        |
| (° (°       | • فتنے کے اختتام تک جہاد جاری رکھو                            | raa          | • سامان تعیش کی کثرت عمّاب الہی بھی ہے              |

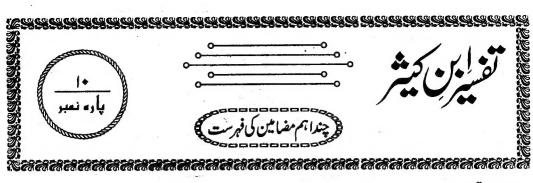





| 1,90                     | <b>₹₩₽₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩</b>           |         |                                                              |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| 12 m                     | • جہاد ہرمسلمان پر فرض ہے                               | + ایما  | • مال غنيمت كي تقسيم كابيان و                                |
| 74 °                     | • عيارلوگول كوب نقاب كردو                               | سالد    | • الله تعالى نے غزوه بدر كے ذريعي ايمان كو كفر سے متاز كرديا |
| r20                      | • ندادهر کے ندادهر کے                                   | 11/     | • جہاد کے وقت کثرت ہے اللہ کا ذکر                            |
| r27                      | • غلط گوغلط كار كفار ومنا فق                            | MV      | • ميدان بدرمين البيس مشركين كالهمراجي تفا                    |
| 744                      | • فتنه و فسياد کي آ گ منافق                             | ٣٢٢     | • كفارى كييسكرات موت كاوقت بزاشديد ب                         |
| 744                      | • جدین قیس جیسے بدتمیزوں کا حشر                         | 244     | • الله ظالمنهين لوگ خوداين او پر ظلم كرت بين                 |
| 74A                      | 🖜 بدفطرت لوگوں كا دوغلاين                               | ٣٢٣     | • زمین کی بدر بن مخلوق وعده خلاف کفار بین                    |
| <u>۳۷</u> ۸              | • شہادت ملی تو جنت ، کچ گئے تو غازی                     | ٣٢٣     | • كفار كے مقابلہ كے ليے ہروقت تيار ہو                        |
| M29                      | • کثرت مال ودولت عذاب بھی ہے                            | ۳۲۸     | • ایک غازی دس کفار په بھاری                                  |
| <u>۳۸</u> •              | • حجونی قسمیں کھانے والوں کی حقیقت                      | rrq     | • اسيرانِ بدرا درمشوره                                       |
| γA •                     | • مال ودولت <i>كے حريص</i> منافق                        | ساساما  | • مجابدین بدر کی شان                                         |
| <u>የ</u> ለተ              | • نكته چين منافقو ب كامقصد                              | ۳۳۵     | • دومختلف مذہب والے آپس میں دوست نہیں ہو سکتے                |
| <b>የለ</b> ም              | • نادان اور کوژ ه مغز کون؟                              | مسم     | • مها جراورانصار میں وحدت                                    |
| ۳۸۵                      | • مسلمان باہم گِفتگو میں محتاط رہا کریں                 | اس      | • جہاداورحرمت والے مہینے                                     |
| ran.                     | • ایک کے ہاتھ نیکیوں کے کھیت دوسرے ہاتھ برائیوں کی و با | سلماما  | • پابندی عهد کی شرا نط                                       |
| $\gamma \Lambda \Lambda$ | • بدکاروں کے ماضی سےعبرت حاصل کرو                       | (LICH   | • جہاد ہی راہ اصلاح ہے                                       |
| ሮሊ ዓ                     | • مسلمان ایک دوسرے کے دست وباز و ہیں                    | مهم     | • وعده خلاف تو م كودندان تمكن جواب دو                        |
| MA 9                     | • مومنول کوئیکیول کے انجامات                            | ۵۳۳     | • ظالموں کوان کے کیفر کردار کو پہنچاؤ                        |
| ۵۹۳                      | • دعا قبول ہوئی توا پناِعہد بھول ِ گیا                  | ስሌ<br>ሊ | • سب سے بڑی عبادت اللہ کی راہ میں جہاد ہے                    |
| 497                      | • منافقوں کامومنوں کی حوصلہ عمنی کا ایک انداز           | ra.     | • ترك موالات ومودت كاحكم                                     |
| 697                      | • منافق کے کیےاستعفار کرنے کی ممانعت ہے                 | rai     | • نفریت البی کا ذکر                                          |
| 791                      | • جہم کی آ گکالی ہے                                     | raa.    | • مشر کین کوحدود حرم سے نکا دو                               |
| ۵۰۰                      | • منافقوں کا جناز ہ                                     | ma2     | • بزرگ بزے نہیں اللہ جل شاندس سے بواہے                       |
| 0.5                      | • منافق کی آخرے خراب                                    | 440     | • احترام آ دمیت کامنشور                                      |
| ۵۰۳                      | • عدم جہاد کے شرعی عذر                                  | 44      | • احکاماتِ دین میں ردوبدِل انتہائی پذمومِ سوچ ہے             |
|                          |                                                         | M21     | • غز وہ تبوک اور جہاد ہے کریز اں لوگوں کوانبیاء              |

## باره نعبر





### ( چندا بم مضامین کی فهرست

| 207         | • اعجاز قر آن ڪيم                                                      | ۵۰۸ | • فاسق اور چوہے کی مماثلت                            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|
| ۵۵۸         | • مشركين سےاجتناب فرماليجئے                                            | ۵+9 | • دیہات صحرااور شر ہر جگدانسانی فطرت یکساں ہے        |
| ۵۵۹         | • الله تعالیٰ ہی مقتدراعلیٰ ہے                                         | ۵۱۰ | • دعاؤں کے طلبگار متبع ہیں'مبتدع نہیں                |
| DYI         | • مٹی ہونے کے بعد جینا کیساہے؟                                         | 61+ | • سابقول کو بشارت                                    |
| 110         | • خالص كل عالم كل ہے                                                   | air | • تساہل اور ستی ہے بچو                               |
| 275         | • رسول كريم علية كمنصب عظيم كاتذكره                                    | air | • صدقه مال کانز کیہ ہے                               |
| 245         | • بغیرشری دلیل کے حلال وحرام کی ندمت                                   | PIA | • ایک قصهایک عبرت معجد قرار                          |
| חדם         | • الله تعالیٰ سب کھے جانتا اور دیکھتا ہے                               | orr | • مونین کی صفات                                      |
| ara         | • اولياءالله كا تعارف                                                  | ٥٢٣ | • مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کی نبی اکرم کوممانعت     |
| ara         | • خوابول کے بارے میں                                                   | 014 | • تتية صحرا شدت كى بياس اور مجامدين سر كرم سفر       |
| 072         | • عزت صرف الله اوراس كرسول عظافة ك لئے ب                               | ۵۳۳ | • غرزه التبوك مين شامل نه بونے والوں كوتتوبيك        |
| ۵۲ <u>۷</u> | • ساری مخلوق صرف اس کی ملکیت ہے                                        | ٥٣٣ | • مجاہدین کے اعمال کا بہترین بدلہ قربت الہی          |
| Ara         | • نوح عليه السلام کي قوم کا کردار                                      | مهر | • اسلامی مرکز کااستحکام اولین اصول ہے                |
| Pra         | • سلسلدرسالت كاتذكره                                                   | ٥٣٢ | • فِر مان اللَّى مين شك وشبه كفر كا مرض ہے           |
| ۵۷۱         | • موى عليه السلام بمقابله فرعوني ساحرين                                | 02  | • رسول اكرم مثلثة الله تعالى كا حسان عظيم بين        |
| 041         | • بزدلی ایمان کے درمیان دیوار بن گئی                                   | ۵۳۰ | • عقل زده كأ فراور رسول الله علية                    |
| 025         | • الله يهمل بعروسه ايمان كي روح ہے                                     | D0- | • تخلیق کا ئنات کی قر آن روداد                       |
| 021         | • قوم فرعون سے بنی اسرائیل کی نجات<br>• مانزعون سے بنی اسرائیل کی نجات | ۵۳۱ | • قیامت کاعمل اس تخلیق کااعادہ ہے                    |
| ٥٧٧         | <ul> <li>بن اسرائیل پراللہ کے انعامات</li> </ul>                       | 501 | • اللَّهُ عز وجل كي عظمت وقدرت كي ثبوت مظامر كا نئات |
| 241         |                                                                        | ۵۲۵ | • کفارکی بدترین جمتیں                                |
| ۵۸۰         | • الله كي عكمت بي كوئي آه كان بين<br>• الله كي حكمت سي كوئي آه كان بين | ۵۳۸ | • شرک کے آغازی روداد                                 |
| ۵۸۰         | • دعوت غور وفكر                                                        | ۵۵۰ | • احبان فراموش انسان                                 |
| ۵۸۱         | 11.                                                                    | ا۵۵ | • دنیاراوراس کی حقیقت                                |
| ۵۸۲         | • نافرمان کا اپنا نقصان ہے                                             | ۵۵۲ | • عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی              |
|             | • تعارف قرآن عليم                                                      | ۵۵۵ | • الله كي الوہيت كے مكر                              |
| ۵۸۳         | • الله اندهيرول كي حيا درول مين موجود هر چيز كود يكها ب                | raa | • مصنوعی معبود و ل کی حقیقت                          |
| . DAM       | ب المدائد يمرون في درون عن تو دود هر يمر ود يها ب                      | '   |                                                      |

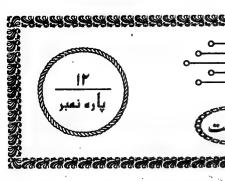







| 1 | à | le | 8 | à | e | 8 | à | ľ | Ġ | è | 9 | d | k | d | ě | 8 | 6 | 7 | á | ć | 8 | à | $\tilde{\mathcal{E}}$ | ì | ď | è | 8 | Ř | ď | ď | 6 | ic | 6 | è | 8 | d | ľ | 8 | è | Ż | ď | à | 6 | 8 | ã | ic | 8 | d | e | 8 | Ġ. | G | 8 | Č | Ĉ | ð |
|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|
|   | - | -  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |

|               | -                                                    |           |                                                         |
|---------------|------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|
| 475           | • انبیاء کے فرمال برداراور جنت                       | ۲۸۵       | • برمخلوق کاروزی رسال الله                              |
| 477           | • مشرکوں کا حشر                                      | ۲۸۵       | • تخلیق کا ئنات کا تذکرہ                                |
| 450           | • استقامت کی ہدایت                                   | ۵۸۸       | • انسانِ کانفسیاتی تجزیه                                |
| 444           | • اوِقات نماز کی نشاند ہی                            | ۵9٠       | • ریابرنیکی کے لیے زہرہے                                |
| 412           | • نیکی کی دعوت دینے والے چندلوگ                      | ۱۹۵       | • مومن کون ہیں؟                                         |
| 414           | • ذکر ماضی تمہارے لیے سامان سکون                     | ۵۹۳       | • عقبل وہوش اورایمان والے لوگ                           |
| 459           | • تعارف قرآن بربان الله الرحمان                      | ۵۹۵       | • آ دم علیدالسلام کے بعدسب سے پہلا نبی؟                 |
| 411           | • بهترين قصه حضرت يوسف عليه السلام                   | 094       | • وعوت حق سب کے لیے کیساں ہے                            |
| 444           | • يعقوب عليه السلام كي تعبيراور مدايات               | 094       | • میراپیغام الله وحده لاشریک کی عبادت ہے                |
| 444           | • بشارت اورنفيهحت بلهي                               | 247       | • توم نوح کاما نگامواعذاب اے ملا                        |
| 444           | • يوسف عليه السلام كے خاندان كا تعارف                | 4+14      | • نوخ کی ایپے بیٹے کے لیے نجات کی دعااور جواب           |
| 450           | • بڑے بھائی کی رائے پراتفاق                          | 4+A       | • طوفان نوح کا آخری منظر                                |
| 400           | • بھائیا ہے منصوبہ میں کامیاب ہوگئے                  | Y+Y       | • بیتاریخ ماضی وحی کے ذریعہ بیان کی گئی                 |
| 412           | • كؤي أ بازارمصرتك                                   | Y+Y       | • قوم ہوڈکی تاریخ                                       |
| 429           | • بازارمصرے شاہی محل تک                              | Y+2       | • توم ہوڈ کےمطالبات                                     |
| 414           | • زلیخا کی بدنیتی ہےالزام تک                         | <b>1.</b> | • ہودعلیہالسلام کا قوم کوجواب                           |
| <b>11.0</b> 0 | • يوسف عليه السلام كے تقدس كاسبب                     | 4+4       | • صالح عليه السلام اوران كي قوم مين مكالمات             |
| 40°           | • الزام کی مدافعت اور بیچ کی گواہی                   | 41+       | • ابراہیم علیہالسلام کو بشارت اولا داور فرشتوں ہے گفتگو |
| 400           | • داستان عشق اور حسینان مصر                          | YIF       | • حضرت ابرامیم کی برد باری اور سفارش                    |
| 767           | • جيل خانهاور يوسف عليه السلام                       | 411       | • حضرت لوط عليه السلام كے گھر فرشتوں كانزول             |
| 404           | • جیل خاند میں بادشاہ کے باور چی اور ساقی سے ملاقات  | All       | • لوط عليه السِلام کي قوم پرعذاب نازل ہوتا ہے           |
| 402           | • جيل خانه مين خوابول كي تعبير كاسلسله اورتبيغ توحيد | YIY       | • الل مدين كي جانب حضرت شعيب كي آمه                     |
| 4179          | • خوابادراس کی تعبیر                                 | YIZ       | • پرانے معبودول سے دستبرداری سے انکار                   |
| 40+           | • تعبير بتا كربادشاه وفت كواين ياد د بإنى كى تاكيد   | PIF       | • قوم مدين كاجواب اورالله كاعتاب                        |
| ائی ۲۵۰       | • شاه مصر کا خواب اور تلاش تغبیر میں خضرت یوسف تک رس | 414       | • قبطی قوم کا سرِ دار فرعون اور موکیٰ علیه السلام       |
|               | • تغبير كي صداقت اور شاه مصر كا حضرت يوست كووزارت سو | 422       | • عذاب یا فته لوگوں کی چینیں                            |
| *             | ~ · ·                                                |           |                                                         |







| गः<br>१९ज्ञासम्बद्धाः स्टब्स्स स्टब्स्स स्टब्स्स स्टब्स | aaaaaaaaa |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                                                        |           |

| <b>Eagland</b> | ૹ૽ૺૹૻઌ૽ૺઌ૽ઌ૽ૺઌ૽૽ઌ૽૽ઌ૽૽ઌ૽૽ઌ૽ૺઌ૽ઌ૽ૺઌ૽ઌ૽ૺઌ૽                  |                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ۷•۲            | ۱۷۸ • کافرموت مانگیس سے                                   | • دعوت وحدانيت                      |
| L•4            | ۲۷۸ • شادال وفر حال لوگ                                   | • رسول اور نبی صرف مرد ہی ہوئے ہیں  |
| ∠• <b>∧</b>    | ۹۷۷ • ہرکام کاونت مقرر ہے                                 | • جب مخالفت عروج پر ہو              |
| . 410          | ١٨١ • آپ علا كانقال ك بعد                                 | • عبرت ونفيحت                       |
| 411            | ۹۸۴ • کافروں کےشرمناک کارنامے                             | • عالم شفلی کے انواع واقسام         |
| 411            | ۱۸۵ ▪ رسالت کے مکر                                        | • عقل کے اندھے ضدی لوگ              |
| ے<br>حالا      | ۹۸۵ • برقوم کی اپنی زبان میں رسول                         | • منكرين قيامت                      |
| ∠1∆            | ۲۸۲ • اولادکا قاتل                                        | • اعتراض برائے اعتراض               |
| Z1Z            | ۲۸۲ • كفاراورانبياء مين مكالمات                           | • علم الهي                          |
| ∠!A            | ۸۸۸ • آل لوط                                              | • سب په محیط علم                    |
| ∠r•            | • ۲۹۰ • پيسوداعمال                                        | • بجلي کي ترج                       |
| Zri            | . ۲۹۲ • حيات ثاني                                         | • وعوت حق                           |
| Z11            | ۱۹۲ • چيٽيل ميدان اور مخلوقات                             | • عظمت وسطوبت البي                  |
| <u> </u>       | ۲۹۳ • طوطاحیثم دشمن شیطان                                 | • اندهیرااورروشی                    |
| <br>_rr        | ۱۹۴۳ • لاالداله الله کی شمهادت                            | • باطل بے ثبات ہے                   |
| 444            | ٩٩٥ • قبركاعذاب                                           | • ذوالقرنين                         |
| 2mm            | ۲۹۷ • منافقين قرنيش                                       | • ایک موازنه                        |
| 2 mg           | ۲۹۲ • احسان اوراحسن سلوک                                  | • منافق کانفسیاتی تجزیه             |
| 200            | • سب کچینهارامطیع ب                                       | • بروح وبالاخانے                    |
| 27°1           | ۱۹۸ • حرمت وعظمت کاما لک شیر                              | • مومنین کی صفات                    |
| 25%            | ۱۹۹۹ • دوسری دعا                                          | • مئِلدرزق                          |
| 212<br>28A     | ٩٩٩ • مناجات                                              | • مشرکین کے اعتراض                  |
| 2171<br>2mg    | ۲۰۲ • عذاب دیکھنے کے بعد                                  | • رسول الله عليه كي حوصله افزائي    |
| ۷۴۰            | ۰ ۲۰۳ • انبیاءکی دد                                       | • قرآن ڪيم کي صفات جليله            |
| 21°°           | م، ۵۰ • جگڑے ہوئے مفیدانیان<br>۲۰۰۰ • جگڑے ہوئے مفیدانیان | • سچائی کانداق اڑانا آج بھی جاری ہے |
| - 1 T          | U+ //                                                     | *                                   |

۵۰۵ • تمام انسان اورجن پابنداطاً عت بین







# 

|--|

| ا۸ک         | • الله عزوجل كاغضب                                        | ۷۴۷        | • سرَش ومتنكبر ہلاك ہوں گے                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|
| ZAr         | • عرش ہے فرش تک                                           | 449        | • ستارےاورشیاطین                                             |
| 2AF         | • ہر چیز کا واحد مالک وہی ہے                              | ۷۵۰        | • الله تعالى كن خزاني                                        |
| ۷۸۳         | <ul> <li>باز پرس لا زمی ہوگی</li> </ul>                   | 10r        | • البيس لعين كاا نكار                                        |
| ۷۸۵         | <ul> <li>وە بىندول كومىبلت ديتا ہے</li> </ul>             | 20°        | <ul> <li>جنت میں کوئی بغض و کینہ نہ رہے گا</li> </ul>        |
| ۷۸۲         | • شیطان کے دوست                                           | 20A        | • قوم لوط کی خرمستیاں                                        |
| <b>۷</b> ۸۹ |                                                           | <b>۷۵۸</b> | • آل ہود کا عبر تناک انجام                                   |
| 490         | <ul> <li>مشركين كى جہالت كاايك انداز</li> </ul>           | 409        | • اصحاب أيدكا الهناك انجام                                   |
| ∠9+         | <ul> <li>ہندوں پراللہ تعالی کا احسان</li> </ul>           | 409        | • آل شمود کی تباهیاں                                         |
| 491         | • توحيدي تاكيد                                            | ۷۲۰        | • نبي آ ترم على كوتسليان                                     |
| 495         | • مومن اور کا فرمیں فرق                                   | 44.        | <ul> <li>قرآ ن عظیم سبع مثانی اورایک لاز وال دولت</li> </ul> |
| 494         | • هرامت کا گواه اس کا نبی                                 | 445        | • انبیاء کی تکذیب عذاب الهی کا سب ہے                         |
| ∠9∧         | • كتاب مبين                                               | 245        | <ul> <li>روز قیامت ایک ایک چیز کاسوال ہوگا</li> </ul>        |
| ۸••         | • عهدو بيان کی حفاظت                                      | 445        | • رسول الله علي كخالفين كاعبرتناك انجام                      |
| ۸•۲         | • كتاب وسنت كے فرمال بردار                                | ۲۲۳        | • ليقين كامفهوم                                              |
| ۸+۳         | • آعوذ كامقصد                                             | ZŸŸ        | • وحی کیاہے؟                                                 |
| ۸•۴         | <ul> <li>سب سے زیادہ منزلت ورفعت · :</li> </ul>           | 272        | <ul> <li>چوپائے اور انسان</li> </ul>                         |
| ۸•۸         | • صبرواستقامت                                             | 479        | <ul> <li>تقوی بہترین زادراہ ہے</li> </ul>                    |
| A+9         | • الله کی عظیم نعمت بعثت نبوی ہے                          | 44.        | <ul> <li>سور ج چا ندکی گردش میں پوشیدہ فوائد</li> </ul>      |
| Ai+         | • حلال وحرام صرف الله کی طرف ہے ہیں                       |            | • الله خالق كل                                               |
| ΔII         | • دوسرول سے منسوب ہر چیز حرام ہے                          | 44         | • قرآن علیم کے ارشادات کودیریند کہنا کفر کی علامت ہے         |
| ΛH          | • جدالانبياء حضرت ابراجيم عليه الصلاة والسلام بدايت كامام | 220        | • نمرود کا تذکرهٔ                                            |
| ۸I۳         | • حكمت عصمراد كتاب الله اورحديث رسول الله ب               | 220        | • مشر کین کی جان کن کاعالم                                   |
| ۸ŧ۳         | <ul> <li>قصاص اور حصول قصاص</li> </ul>                    |            | • الله برچزيرقادر ب                                          |
| ۸۱۵         | • ملائيكهاورمجامدين                                       | 449        | • د ین کی پاسبانی میں ججرت                                   |
|             |                                                           | ۷۸٠        | <ul> <li>انسان اورمنصب رسمالت براختلاف</li> </ul>            |

### تفسير سورة المائده

حضرت اساء بنت بریدرضی الله عنها فرماتی ہیں کہ میں رسول الله علیہ کی اوٹٹی عضباء کی کیسل تھا ہے ہوئی تھی جو آپ پرسورہ ماکدہ پوری نازل ہوئی ۔ قریب تھا کہ اس یو جھ سے اوٹٹی کے بازوٹوٹ جا کیس (منداحمہ) اورروایت میں ہے کہ اس وقت آپ سفر میں سے وی کے بوجھ سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا اوٹٹی کی گردن ٹوٹ گی (ابن مردویہ) اورروایت میں ہے کہ جب اوٹٹی کی طاقت سے زیادہ بوجھ ہوگیا تو حضوراس پر سے اتر گئے (منداحمہ) ترفدی شریف کی روایت میں ہے کہ سب سے آخری سورت جو حضور پراتری وہ سورہ اِذَا جَآءَ نَصُرُ اللهِ ہے۔متدرک حاکم میں ہے حضرت جبیر بن نفیر تفراتے ہیں میں جج کے لئے گیا۔ وہاں حضرت اماں عاکشہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے جھے سے فرمایا ہم سورہ ماکدہ پڑھا کرتے ہو؟ میں نے کہا ہاں فرمایا سنوسب سے آخری بہی سورت نازل ہوئی ہے۔ اس میں جس چرکوحل ل پاؤ وال بی تو جو اس میں جس چرکوحرام پاؤ کرام ہی جانو۔منداحمہ میں بھی بیروایت ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ پھر میں نے امال محتر مہ سے آخضرت عقادہ کے اخلاق کی نسبت سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ حضور کے اخلاق قرآن کا عملی نمونہ ہے۔ یہ دوایت نسائی شریف میں بھی ہے۔

يِنْ الْمُنُوَّا اَوْفُوْا بِالْمُقُوْدِ أُحِلَّتُ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْأَنْعَامِ يَايَّهُا الَّذِيْنَ الْمُنُوَّا اَوْفُوْا بِالْمُقُودِ أُحِلَّتُ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْأَنْعَامِ اللّهَ اللّهَ اللّهَ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصّيدِ وَآنَتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللّهَ اللّهَ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصّيدِ وَآنَتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُنُ

رحمت ورحم كرنے والے معبود برحن كے نام سے شروع

اے ایمان والوعہد و پیان پورے کیا کروٴ تمہارے لئے مویشؓ جو پائے حلال کئے جاتے ہیں بجزان کے جن کے نام پڑھ سنا دیئے جا کیں گے مگر حالت احرام میں شکار کوحلال جانے والے نہ بنیا 'یقیناً اللہ جو پا ہے حکم کرتا ہے O ایک بے دلیل روایت اوروفائے عہد کی تاکید: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۱) ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے متوجہ ہو جا کہا! آپ مجھے خاص نفیحت کیجے ۔ آپ نے فرمایا'' جب تو قرآن میں لفظ یکا ٹیھا الَّذِیُنَ امَنُوْ آسنو فورا کان لگا کرول سے متوجہ ہو جا کہا! آپ مجھے خاص نفیحت کیجے ۔ آپ نے فرمایا '' جب تو قرآن میں لفظ یکا ٹیھا الَّذِیُنَ امَنُوْ آسن کی نونکہ اس کے بعد کی نہ کی جو اللہ کی تعلیق بھی شامل ہیں' حضرت فیٹمی شرمائے ہیں کہ تو رات میں بجائے یکا ٹیھا الَّذِیُنَ امَنُوْ آسے ایمان والوں کوکوئی تھم دیا ہے اس عمر میں جی علی ہے ہیں کہ تو رات میں بجائے یکا ٹیھا الَّذِیُنَ امَنُوْ آسے یک مواقع پر یکھی اللہ مواقع پر یکھی اللہ کی کہ جہاں کہیں لفظ یکا ٹیھا الَّذِیُنَ امَنُوْ آسے ان تمام مواقع پر ان سب ایمان والوں کے سردار وشریف اورا میر حضرت علی ہیں' اصحاب رسول میں سے ہرایک کوڈائٹا گیا ہے بجر حضرت علی بن ابوطالب کے کہ نہیں کی امر میں نہیں ڈائٹا گیا' یا در ہے کہ بیا ٹر بالکل بے دلیل ہے۔ اس کے الفاظ مشکر ہیں اوراس کی سند بھی میچی نہیں۔

حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیے فرماتے ہیں اس کا راوی عیسیٰ بن راشد مجبول ہے اس کی روایت منکر ہے۔ ہیں کہتا ہوں اس طرح
اس کا دوسراراوی علی بن بزیمہ گو تقد ہے مگر اعلیٰ درجہ کا شیعہ ہے۔ چھر بھلا اس کی الی روایت جو اس کے اپنے خاص خیالات کی تائیہ میں ہو کہ ہے قبول کی جاسکے گی؟ یقینا وہ اس میں تا قابل قبول شہرے گا اس روایت میں بید کہا گیا ہے کہ تمام صحابہ کو بجر حضرت علی سے ڈائنا گیا اس سے مراد ان کی وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالی نے اپنے نی سے سرگوثی کرنے سے پہلے صدقہ نکا لئے کا تھم دیا تھا ' پس ایک سے زیادہ مفسرین نے کہا ہے کہ اس پر عمل صرف حضرت علی ہی نے کیا اور پھر بی فرمان اتراکہ ءَ اَشُفَقَتُهُ اَن تُقَدِّمُو الله ' لیکن بیغلط ہے کہ اس مفسرین نے کہا ہے کہ اس پر عمل صرف حضرت علی ہی اللہ تعالی نے اسے مسوخ کردیا۔ پس حقیقتا کی سے اس کے خلاف عمل سرز دہی نہیں ہوا۔ پھر یہ بات بھی غلط ہے کہ حضرت علی کو کس بات میں ڈائنا نہیں گیا۔ مسورۃ انفال کی آیت ملاحظہ ہوجس میں ان تمام صحابہ گوڈائا گیا ہے جنہوں نے بدری قید یوں سے فدید نے کرائمیں چھوڑ دینے کا مشورہ دیا تھا دراصل سوائے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے باقی تمام صحابہ گامشورہ بھی تھا۔ پس یہ ڈائس بجر حضرت عمر سے بہت ہیں اللہ تعالی عنہ کے باقی تمام صحابہ گامشورہ بھی تھا۔ پس یہ ڈائس بجر حضرت عمر سے فلا اللہ بھر ہے باقی تمام صحابہ گامشورہ بھی تھا۔ پس یہ ڈائس بھر سے بات بھی شامل ہیں۔ پس یہ تمام با تیں کھلی دلیل ہیں اس امری کہ دیا ترباکی ضعف اور بودا ہے واللہ عالم ۔

ابن جریریس حضرت محمد بن سلمی فرماتے ہیں ،جو کتاب رسول الله عظیق نے حضرت عمرو بن حزم م کو کھوا کر دی تھی جبکہ انہیں نجران بھیجا تھا اس کی اللہ اس میں اللہ اور رسول کے بہت سے احکام تھے اس نجران بھیجا تھا اس کتاب کو بیں نے ابو بکر بن حزم کے پاس دیکھا تھا اور اسے پڑھا تھا 'اس میں اللہ اور رسول کے بہت سے احکام تھے اس میں آیا تُھا الَّذِیْنَ امَنُوْ اَ اِلْعُقُودِ سے اِنَّ اللَّهَ سَرِیْعُ الْحِسَابِ تک بھی تکھا ہوا تھا۔

ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضرت عمرو بن حزم کے بوتے حضرت الویکر بن محر نے فرمایا ہمارے پاس رسول اللہ علی کی کہ کہ جو آپ نے حضرت عمرو بن حزم کو تا وہ ان سے زکوہ وصول کرنے جو آپ نے حضرت عمرو بن حزم کو تکھوا کر دی تھی جبکہ انہیں یمن والوں کو دین سجھا ور صدیث سکھانے کے لئے اور ان سے زکوہ وصول کرنے کے لئے یمن بھیجا تھا اس وقت یہ کہا ب کھوکر دی تھی اس میں عہد و پیان اور تھم احکام کا بیان ہے۔ اس میں بسسم الله الله الله علی کے لئے یمن بھیجا تھا اس وقت یہ کہا ب کے رسول کی طرف سے اے ایمان والووعدوں کواورعہد و پیان کو پورا کر و یہ جبحہ و برسول اللہ علی کی بعد کھا ہے یہ کہا ہم کہ میں اللہ تعالی ان طرف سے عمرو بن حزم کے لئے ہے جبکہ انہیں یمن بھیجا۔ انہیں اپنے تمام کا موں میں اللہ تعالی سے ڈرتے رہیں اور جو احسان خلوص اور نیکی کریں۔ حضرت ابن عبال و غیرہ فرماتے ہیں۔ '' عقو و سے مرادعہد ہیں۔'' ابن جریاس پر اجماع بتلاتے ہیں خواہ قسمیہ عہد و پیان ہویا اور وعدے ہوں سب کو پورا کرنا فرض ہے۔ حضرت ابن عباس سے یہ بھی

مردی ہے کہ ''عبد کو پورا کرنے میں اللہ کے حلال کو حلال جاننا' اس کے حرام کو حرام جاننا' اس کے فرائفن کی پابندی کرنا' اس کی حد بندی کی گہداشت کرنا بھی ہے' کسی بات کا خلاف نہ کرو' حد کو نہ تو ٹر و کسی حرام کام کو نہ کرو' اس بختی بہت ہے۔ پڑھو آیت و اللّٰذِینَ یَنْقُضُونَ عَهٰدَ اللّٰهِ کو سُوء آللہ اللّٰہ کو سُوء آللہ اللّٰہ کو سُوء آللہ اللّٰہ کو سُوء آللہ کے حال کو اس کے وعدوں کو جوایمان کے بعد ہرمومن کے ذمہ آجاتے ہیں پورا کرنا اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ فرائض کی پابندی' حلال حرام کی عقیدت مندی وغیرہ وغیرہ وغیرہ ن کے بعد ہرمومن کے ذمہ آجاتے ہیں پورا کرنا اللہ کا عہدا آپس کی لگا تگت کا قسمیہ عہد' شرکت کا عہد' تجارت کا عہد' ثکاح کا عہداور قسمیہ وعدہ''۔ محمد بن کعب ہیت ہیں' بیانج ہیں جن میں جا ہلیت کے زمانہ کی قسمیں ہیں اور شرکت تجارت کے عہد و بیان ہیں' جولوگ کہتے ہیں کہ خرید وفروخت پوری ہو چکنے کے بعد گواب تک خریداراور بیچن والے ایک دوسرے سے جدانہ ہوئے ہوں تا ہم واپس لوٹا نے کا اختیار نہیں' وہ خرید وفروخت پوری ہو چکنے کے بعد گواب تک خریداراور بیچن والے ایک دوسرے سے جدانہ ہوئے ہوں تا ہم واپس لوٹا نے کا اختیار نہیں' وہ خرید وفروخت پوری ہو چکنے کے بعد گواب تک خریدارا وام ما لک کا یکی غرب ہے۔

لیکن امام شافع اور امام احمد اس کے خلاف ہیں اور جمہور علاء کرام بھی اس کے خلاف ہیں اور دلیل ہیں وہ صحیح حدیث پیش کرتے ہیں جوسیح بخاری وسلم میں حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول اکرم علیقہ نے فر مایا '' خرید فروخت کرنے والوں کو سود ہے کو اپس لینے دینے کا اختیار ہے جب بتک کہ جدا جدا نہ ہوجا کمیں '' سیح بخاری شریف کی ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ'' جب دو شخصوں نے خرید فروخت کورے ہو بھی کا اختیار ہے جب ہرایک کو دوسرے سے ملیحدہ ہونے تک اختیار باقی ہے' پیر حدیث صاف اور صرح ہے کہ بیا اختیار خرید وفروخت پورے ہو بھی کے بعد کا ہے۔ ہاں اسے نیچ کے لازم ہوجانے کے خلاف نہ سمجھا جائے بلکہ پیرشی طور پر اس کا مقتصفی ہے' کہ س اسے نیچ کے لازم ہوجانے کے خلاف نہ سمجھا جائے بلکہ پیرشی طور پر اس کا مقتصفی ہے' کہ س اسے نیچ کے لازم ہوجانے کے خلال کئے گئے ہیں لینی اونٹ 'گائے' بکری۔ ابوالحن' قادہ وغیرہ کا ایکی اس کہ اللہ کا تحت ضروری ہے۔ پھر فرمات ہیں '' عرب میں ان کی لغت کے مطابق بھی یہی ہے' ' حضرت ابن عمر خصرت ابن عمباس وغیرہ کی ہوئی کہ اس کا اس آیت سے استعمال کی کہ جس حال مادہ کو ذرئے کیا جائے اور اس کے پیٹ میں سے بچہ نظے گووہ مردہ ہو پھر بھی حال ہے۔ ابوداؤڈ میں ہے کہا اس کے بیٹ میں ہے بھی ہے ان کے بیٹ ہے ہیں۔ ابوداؤڈ میں ہے کہا نہ بھر سے کہ حکابٹ نے خصور سے دریافت کیا کہ اور اس کی جائی ہے' ان کے بیٹ ہیں۔ ابوداؤڈ میں ہے حضور سے ابوداؤڈ میں ہے حضور گیس کے خوال کے جائی ہو گھا گوائی کی کہ بھی ہے۔ 'امام تریڈی اسے کی کا ذبیجہ ہیں۔ ابوداؤڈ میں ہے حضور گیس کے خوال کے جائی دیور کیا تھی ہے۔ 'امام تریڈی اے حس کہتے ہیں۔ ابوداؤڈ میں ہے حضور گیس کے خوال کے جائی دیور کے کا ذبیجہ ہے۔'' امام تریڈی اسے کہا کہ خوال کے جو کہا کے جو کھا ہے تو ہم کیا کہ کو کہ کی جائی دیور کیا گھی کے اندروا لے بیچ کا ذبیجہ ہے۔'' امام تریڈی اسے خوالے کے کہ کی جائی دور کیا گھی ہے۔'' کی جائی کیا کہ کور کی کیا گھی کے کہ کی جائی دور کے کہا کے کور کی کے کئی کی ہے۔'' کور کھی کی کی کے کہا کے کور کور کی کھی کے کئی کی کے کئی کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کئی کی کی کور کی کھی کے کہا کی کی کھی کے کئی کی کے کئی کی کھی کی کور کی کھی کے کئی کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کور کی کی کی کے کئی کی کی کھی کی کے کہا کے کہا کور کی کور کی کھی کے کہا کے کہا کور کی کی کے کئی کے کہا

پرفرماتا ہے مگردہ جن کا بیان تہارے سائے کیا جائے گا۔ ابن عباس فرماتے ہیں 'اس ہے مطلب مردار نون اور خزریا گوشت ہے۔' حضرت قادہ فرماتے ہیں ' مراداس سے از خود مراہ واجانو راور وہ جانور ہے جس کے ذبح پراللہ کا نام نہ لیا گیا ہو' پوراعلم تو اللہ تعالیٰ کو ہی ہے کین بہ ظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراداللہ کا فرمان سُرِّم منظوم ہوتا ہے کہ اس سے مراداللہ کا فرمان سُرِّم منظوم ہوتا ہے کہ اس سے مراداللہ کا فرمان سُرِّم منظوم ہوتا ہے کہ اس سے مراداللہ کا فرمان سُرِّم منظوم ہوتا ہے کہ اس سے مرجائے اور جو گلا گھو نیٹنے سے مرجائے اور جو کی جگہ جو اللہ کے سواد وسرے کے نام پر منظوب و مشہور کی جائے اور جو گلا گھو نیٹنے سے مرجائے اور جو ہائے اور جو ہائور پر سش گا ہوں چو پایوں ہیں سے ہیں لیکن ان وجوہ سے وہ حرام ہوجاتے ہیں اس کے بعد فرمایا' لیکن جس کو ذرح کر ڈالو۔ جو جانور پر سش گا ہوں پر ذرح کیا جائے وہ بھی حرام ہو ادراییا حرام کہ اس میں سے کوئی چیز طال نہیں' اس لئے اس سے استدراک نہیں کیا گیا اور حلال کے ساتھ اس کا کوئی فرد ملایا نہیں گیا

پس یہاں یہی فرمایا جارہا ہے کہ چوپائے مویشی تم پر حلال ہیں لیکن وہ جن کا ذکر ابھی آئے گا۔ جوبعض احوال میں حرام ہیں'اس کے بعد کا جملہ حالیت کی بنا پر منصوب ہے۔ مراد انعام سے عام ہے۔ بعض تو وہ جوانسانوں میں رہتے پلتے ہیں جیسے اونٹ' گائے' بمری اور بعض وہ جوجنگل ہیں جیسے ہرن' نیل گائے اور جنگلی گدھے۔ پس پالتو جانو روں میں سے تو ان کوخصوص کر لیا جو بیان ہوئے اور وحثی جانو روں میں سے احرام کی حالت میں کری جھی شکار کرنا ممنوع قرار دیا' یہ بھی کہا گیا ہے کہ مراد میہ ہے'' ہم نے تمہارے لئے چوپائے جانور ہر حال میں حلال کئے ہیں۔ پس تم احرام کی حالت میں شرکار کھیلنے سے رک جاؤاور اسے حرام جانو'' کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بہی تھم ہے اور اس کے تمام احکام سراسر حکمت سے پر ہیں' اس طرح اس کی ہر ممانعت میں بھی حکمت ہے' اللہ وہ تھم فرما تا ہے جوارادہ کرتا ہے۔

# يَايَّهُا الَّذِينَ الْمَنُوالِا تُحِلُوا شَعَايِرَ اللهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدِي وَلَا الْفَالَابِدَ وَلَا الْقِينِ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ الْهَدِي وَلَا الْفَالَابِدَ وَلَا الْقَالَابِدَ وَلَا الْقَالَابِدَ وَلَا الْمَالِمِ الْمَالِمِ الْمَالُولُولُ وَلَا يَخْلُولُ مِنْ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ الْنَ يَخْدُولُ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْمِرْ وَالتَّقُولِي وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْمِرْ وَالتَّقُولِي وَالْمَالِمِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَدَالِمِقَابِ ٥ وَالْمُعُولِي وَالْعُدُوانِ وَالتَّقُولُ اللهُ أَرْبُ اللهُ شَدِيْدُ الْمِقَابِ ٥

ایمان والو! الله تعالی کے نشانوں کی بے حرمتی نہ کرو- نہ اوب والے مہینوں کی نہ حرم میں قربان ہونے والے جانوروں کی اور نہ ان پے والے جانوروں کی جو کھیے کو جارہے ہوں اور نہ ان لوگوں کی جو بیت اللہ کے قصد سے اپنے رہ کے فضل اور اس کی رضا جوئی کی نیت سے جارہے ہوں - ہاں جبتم احرام اتار ڈالوتو شکار کو جارہے ہوں - ہاں جبتم احرام اتار ڈالوتو شکار کھیل سکتے ہوئ جن لوگوں نے تمہیں مجدحرام سے روکا'ان کی دشنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہتم حدے گذر جاؤ - نیکی اور پر ہیزگاری میں ایک دوسرے کی اہداد کرتے رہوئ گناہ اور قلم وزیادتی میں مدونہ کرو-اللہ سے ڈرتے رہا کروئی شبداللہ تعالی خت سزادینے والاہے O

(آیت:۲) ایماندارد!رب کے نشانوں کی تو بین نہ کرولیعنی مناسک نج 'صفا' مروہ' قربانی کے جانور'اونٹ اوراللہ کی حرام کردہ ہر چیز' حرمت والے مہینوں کی تو بین نہ کروان کا ادب کروان کا کھاظ رکھوان کی عظمت کو مانو اوران میں خصوصیت کے ساتھ اللہ کی نافر مانیوں سے بچو۔ اوران مبارک اور محتر مہینوں میں اپنے وشمنوں سے ازخود کراڑائی نہ چھیڑو۔ جیسے ارشاد ہے یکسئلو نُک عَنِ السَّم اُلِو الْکَرَام اے نبی لوگ تم ہے حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنے کا تھم پوچھتے ہیں۔ تم ان سے کہو کہ ان میں گڑائی کرنا گناہ ہے۔ اور آیت میں ہے مہینوں کی لوگ تم سے حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنے کا تھم پوچھتے ہیں۔ تم ان سے کہو کہ ان میں گڑائی کرنا گناہ ہے۔ اور آیت میں ہے مہینوں کی گئی اللہ کے نزد یک بارہ ہے۔ صبحے بخاری شریف میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عند سے مروی ہے کہ رسول اللہ عقائی نے جو تا الوراغ میں فرمایا''ز مانہ گھوم گھام کر تھیک ای طرز پر آگیا ہے جس پروہ اس وقت تھا جس دن اللہ تعالی نے آسان اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ سال بارہ ماہ کا فرمایا''ز مانہ گھوم گھام کر تھیک ای طرز پر آگیا ہے جس پروہ اس وقت تھا جس دن اللہ تعالی نے آسان اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ ہو جہادی الاخراور شعبان کے درمیان ہے۔' اس سے بیکھی معلوم ہوا کہ ان مہینوں کی حرمت تا قیامت ہے جیسے کہ سلف کی ایک جماعت کا نہ جب سے الاخراور شعبان کے درمیان ہے۔' اس سے بیکھی معلوم ہوا کہ ان مہینوں کی حرمت تا قیامت ہے جیسے کہ سلف کی ایک جماعت کا نہ جب سے کہ میشوخ ہے اور حرمت والے مہینوں میں بھی وشمنان اسلام سے جہاد کی ابتدا کرنا جھی جائز ہے۔ ان کی دلیل اللہ تعالی کا بیفر مان

آ تخضرت علی بید بی اور کار کے نظرت علی ہے۔ اور کھتی لیمی ذوالحلفیہ میں رات گذاری میج اپن تو ہویوں کے پاس میج کو شرک کو شہولی اور دور کعت نماز اوا کی اور اپنی قربانی کے جانور کے کو ہان پر نشان کیا اور گلے میں پید ڈالا اور جج اور عرب کا احرام باندھا۔ قربانی کے لئے آپ نے بہت خوش رنگ مضبوط اور نوجوان اونٹ ساٹھ سے او پر اوپرا پنے ساتھ لئے تھے جسے کہ قرآن کا فرمان ہے جو شخص اللہ کے احکام کی تعظیم کرئے اس کا ول تقوے والا ہے۔ بعض سلف کا فرمان ہے کہ 'د تعظیم میر بھی ہے کہ قربانی کے جانوروں کو انھی طرح رکھا جائے اور انہیں خوب کھلایا جائے اور مضبوط اور موٹا کیا جائے ۔ '' حضرت علی بن ابوطالب فرماتے ہیں' نہمیں رسول طرح رکھا جائے اور انہیں خوب کھلایا جائے اور مضبوط اور موٹا کیا جائے ۔ '' حضرت علی بن ابوطالب فرماتے ہیں' نہمیں رسول اللہ علیہ اس کے جانوروں کی آئیس اور کان دیکھ بھال کرخریدیں' (رواہ اہل اسنن) مقاتل بن حیان فرماتے ہیں' وہا لیت تھے تھے تو بیا ہے اوپر بالوں اور اون کو لپیٹ جے اور حرم میں رہنے والے اسٹرک لوگ حرم کے درختوں کی چھالیں اپنے جسم پر با ندھ لیتے تھے اس سے عام لوگ آئیس امن ویے تھے اور حرم میں رہنے والے اسٹرک لوگ حرم کے درختوں کی چھالیں اپنے جسم پر با ندھ لیتے تھے اس سے عام لوگ آئیس امن ویے تھے اور انہیں آئی دیے ہے۔ اس سے عام لوگ آئیس امن ویے تھے اور ان کو مارتے بیٹیٹ نہ تھے۔''

روائی وہ رسے پہنے مدے۔
حضرت ابن عباسٌ سے بروایت حضرت مجاہدٌمروی ہے کہ اس سورت کی دوآ بیٹی منسوخ ہیں''آ بیت قلائداور بیآ بیت فَانُ جَاءُ
و کُ فَا حُکُمُ بَیْنَهُمُ اُو اَعْرِضُ عَنْهُمُ لیکن حضرت حسنؓ سے جب سوال ہوتا ہے کہ'' کیا اس سورت میں سے کوئی آ بیت منسوخ ہوئی
ہے؟'' تو آپ فرماتے ہیں'' نہیں'' - حضرت عطاً فرماتے ہیں کہ'' وہ لوگ جرم کے درختوں کی چھالیں لٹکالیا کرتے تھے اور اس سے انہیں امن
ماتا تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے حرم کے درختوں کو کا نمام نع فرما دیا۔'' پھر فرما تا ہے'' جولوگ بیت اللہ کے فضل کی تلاش اور اس کی رضا مندی کی جبتجو ہے۔ تو
لڑو۔ یہاں جو آئے'وہ امن میں پڑنچ گیا' پس جو اس کے قصد سے چلاہے' اس کی نیت اللہ کے فضل کی تلاش اور اس کی رضا مندی کی جبتجو ہے۔ تو
اب اسے ڈرخوف میں ندر کھواس کی عزت اور اوب کرواور اسے بیت اللہ سے ندروکو۔'' بعض کا قول ہے کہ' اللہ کا فضل تا تاش کرنے سے
مراد تجارت ہے۔'' جیسے اس آ بیت میں ہے گئیس عَلَیْکُمُ ہُونَا ہے اُن تَبْتَغُولُ ا فَضَلًا مِنْ رَبِّ حُمْمُ لِعَیْ زمانہ جَ مِیں تجارت کرنے میں تم راد جج کرنے میں اللہ کی مرضی کو تلاش کرنا ہے۔ ابن جریرؓ وغیرہ فرماتے ہیں' نہیآ بیت طبح بن ہند بکری کے

بارے میں نازل ہوئی ہے اس شخص نے مدینہ کی چراگاہ پر دھاوا ڈالا تھا۔ پھرا گلے سال میے عمرے کے ارادے سے آر ہا تھا تو بعض صحابہ گا ارادہ ہوا کہ اسے راستے میں روکیس-اس پریفر مان نازل ہوا۔ 'کام ابن جریزؒ نے اس مسئلہ پر اجماع نقل کیا ہے کہ''جومشرک مسلمانوں کی امان لیے ہوئے نہ ہوتو گووہ بیت اللہ شریف کے ارادے سے جارہا ہویا بیت المقدس کے ارادے سے اسے آل کرنا جائز ہے میے کم ان کے حق میں منسوخ ہے۔ واللہ اعلم۔

ہاں جو تخص وہاں الحاد پھیلانے کے لئے جارہا ہے اور شرک و کفر کے ارادے سے قصد کرتا ہوتو اسے روکا جائے گا-حضرت ابن عباسٌ فرماتے ہیں پہلےمومن وشرک سب حج کرتے تھے اور اللہ تعالی کی ممانعت تھی کہ سی مومن کا فرکوندر دکولیکن اس کے بعد بیآ بہت اتری كه إنَّمَا الْمُشُركُونَ نَحَسَّ فَلَا يَقُرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعُدَ عَامِهِمُ هذَالِعِيْ شركين سراسرنجس بيں اوروہ اس سال ك بعد مجد حرام کے پاس بھی نہ آئیں گے-اور فرمان ہے ماکان لِلمُشُرِ كِيُنَ اَنْ يَعُمُرُوا مَسْحِدَ اللَّهِ يعنى مشركين الله كى مجدول كو آبادر کفے کے ہرگز الل نہیں-اور فرمان ہے إنَّمَا يَعُمُرُ مَسْجِدَ اللهِ مَنُ امَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوُم اللَّاخِرِيعَى الله كَامْ وَالْهُ وَالْيَوُم اللَّاخِرِيعَى الله كَامْ وَالْعَرْفُ وَالْ آبادر کھ سکتے ہیں جواللہ پراور قیامت کے دن پرامیان رکھتے ہوں۔ پس مشرکین مجدول سے روک دیئے گئے۔حضرت قادہ فرماتے ہیں ''وَلَا الْقَلَآئِدَ وَلَا آمِيُنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ' منسوخ بُ جالِيت كزمانديس جب وَلَى فخض اين گفرس ج كاراد ب كلتا تووه درخت کی جھال وغیرہ باندھ لیتا تو راستے میں اے کوئی ندستاتا ' پھرلوٹنے وقت بالوں کا ہار ڈال لیتا اور محفوظ رہتا۔اس وقت تک مشرکین بیت اللہ سے رو کے نہ جاتے تھے' تو مسلمانوں کو تھم دیا گیا کہ وہ حرمت والے مہینوں میں نہاڑیں اور نہ بیت اللہ کے پاس لڑیں' پھراس تھم کواس آیت نے منسوخ کر دیا کہ مشرکین سےلڑ و جہاں کہیں انہیں یا ؤ-'' ابن جرٹر کا قول کے کہ' قلائد سے مرادیمی ہے جو ہار وہ حرم سے گلے میں ڈال لیتے تھے اور اس کی وجہ ہے امن میں رہتے تھے۔ عرب میں اس کی تعظیم برابر چلی آ رہی تھی اور جواس کا خلاف کرتا تھا'ا ہے بہت برا کہا جاتا تھااورشاعراس کی جوکرتے تھے''۔ پھرفر ماتا ہے'' جبتم احرام کھول ڈالوتو شکارکر سکتے ہو''۔احرام میں شکار کی ممانعت تھی اب احرام کے بعد پھراس کی اباحت ہوگئی جوتھم ممانعت کے بعد ہو'اس تھم سے وہی ثابت ہوتا ہے جوممانعت سے یہلے اصل میں تھا یعنی اگر وجوب اصلی تھا تو ممانعت کے بعد کا امر بھی وجوب کے لئے ہوگا اور اس طرح مستحب ومباح کے بارے میں۔ گوبعض نے کہا ہے کہ ایباا مروجوب کے لئے ہی ہوتا ہے اور بعض نے کہا ہے ٔ صرف مباح ہونے کے لئے ہی ہوتا ہے کیکن دونوں جماعتوں کے خلاف قرآن کی آیتیں موجود ہیں۔ پس سیح نہ ہب جس سے تمام دلیلیں مل جائیں' وہی ہے جوہم نے ذکر کیا اور بعض علمام اصول نے بھی اسے ہی اختیار کیا ہے۔ واللہ اعلم-

پھرفرہا تا ہے جس تو م نے تہیں حدیبیدوالے سال مجد حرام ہے روکا تھا تو تم ان سے دشنی بائدھ کر قصاص پر آمادہ ہوکراللہ کے تکم سے آگے بڑھ کرظلم دزیادتی پر نہ اتر آنا بلکہ تہیں کی وقت بھی عدل کو ہاتھ سے نہ چھوڑنا چاہئے۔ اس طرح کی وہ آیت بھی ہے جس میں فرمایا ہے ' جہیں کی قتم کی عدادت خلاف عدل کرنے پر آمادہ نہ کردے - عدل کیا کرو عدل ہی تقوے سے زیادہ قریب ہے' ۔ بعض سلف کا قول ہے کہ گوکوئی تھے سے تیرے بارے میں اللہ کی نافرہائی کر سے کیکن تھے چاہئے کہ تو اس کے بارے میں اللہ کی فرما نبرداری ہی کر ہے - عدل ہی کی وجہ سے آسان دزمین قائم ہے۔' حضور اگواور آپ کے اصحاب کو جبکہ مشرکین نے بیت اللہ کی زیادت سے روکا اور حدیبیہ سے آگ برھے ہی نہ دیا اس رنج غرفم میں صحاب واپس آرے جو جو مشرکی مکہ جاتے ہوئے آئیں ملے تو ان کا ارادہ ہوا کہ جسے ان کے گروہوں نے ہمیں روکا 'ہم بھی انہیں ان تک نہ جانے ویں۔ اس پریہ آ بیت اتر ی۔ شنان کے معنی بغض کے ہیں بعض عرب اسے شنان بھی کہتے ہیں نے ہمیں روکا 'ہم بھی انہیں ان تک نہ جانے ویں۔ اس پریہ آبیت اتر ی۔ شنان کے معنی بغض کے ہیں بعض عرب اسے شنان بھی کہتے ہیں

لیکن کسی قاری کی بیقرات مروی نہیں ہاں عربی شعروں میں شنتان بھی آیا ہے۔ پھراللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے ہندوں کوئیکی کے کاموں پرایک دوسرے کی تائید کرنے کوفر ما تا ہے بر کہتے ہیں نیکیوں کے کرنے کو

اور تقوی کی ہے ہیں برائیوں کے چھوڑنے کو-اور انہیں منع فرما تا ہے گنا ہوں اور حرام کا موں پر کسی کی مدد کرنے کو-ابن جر پر ٹفر ماتے ہیں جس کام کے کرنے کا اللہ کا تھم ہواور انسان اسے نہ کرئے بیاثم ہے اور دین میں جوحدیں اللہ نے مقرر کر دی ہیں جوفر ائف اپنی جان یا دوسروں کے بارے میں جناب باری نے مقرر فرمائے ہیں ان سے آ کے نکل جانا تھ دُو ان ہے۔

منداحمد کی حدیث میں ہے ''اپنے بھائی کی مدد کر'خواہ دہ ظالم ہوخواہ مظلوم ہو' تو حضور سے سوال ہوا کہ ' یارسول الله مظلوم ہونے کی صورت میں مدد کر یا ''فرمایا'' اسے ظلم نہ کرنے دو ظلم سے روک او یہی اس وقت اس کی مدد ہے ''سے مدیش ہے نہ برمسلم ان اور میں کے حوالے سے ان کی ایڈاؤں کی مدد ہے ''سے حدیث بخاری ومسلم میں بھی ہے۔ منداحمہ میں ہے' جومسلمان لوگوں سے ملے جلے اور دین کے حوالے سے ان کی ایڈاؤں مرمر کرئے وہ ان مسلمانوں سے بڑے اجروالا ہے جونہ لوگوں سے ملے جلے 'نہ ان کی ایڈاؤں مرمر کرئے۔

مند بزار میں ہے الدّالُ عَلَی الْعَیْرِ کَفَاعِلِهِ لِینْ ' جوخص کی بھلی بات کی دوسرے کو ہدایت کرے وہ اس بھلائی کے کرنے والے جیسا ہی ہے' امام ابو بکر بزارؓ اسے بیان فرما کر فرماتے ہیں کہ ' بیعدیث صرف ای ایک سند سے مروی ہے۔' لیکن میں کہتا ہوں اس کی شاہد میسی حدیث ہے کہ جوخص ہدایت کی طرف لوگوں کو بلائے' اسے ان تمام کے برابر ثواب ملے گاجو قیامت تک آئیں گاور اس کی تابعداری کریں گئے مدیث ہے کہ جوخص ہدائی کو کریں گئے تابعداری کریں گئے لیکن ان کے ثواب میں سے گھٹا کرنہیں اور جوخص کی برائی کی طرف بلائے تو قیامت تک جتنے لوگ اس برائی کو کریں گئے ان سب کو جو گناہ ہوگا' وہ سارااس اسلیے کو ہوگا۔ لیکن ان کے گناہ گھٹا کرنہیں۔طبر انی میں ہے' رسول اللہ علیہ فرماتے ہیں ' جوخص کسی ظالم

كَالَمْ الْحَالِيَا اللهِ الْحَالَةُ وَالْمَوْدُونُهُ وَالْحَمْ الْخِنْزِيْرِ وَمَّا اَهِلَ الْحَلْمِ اللهِ اللهِ اللهُ وَالْمُنْخُوفَةُ وَالْمَوْقُونُةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالْعَلَيْحَةُ وَمَّا الْخِنْزِيرِ وَمَّا الْهِلَّ اللهِ اللهِ اللهُ وَالْمُنْخُوفَةُ وَالْمَوْقُونُةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالْتَطِيْحَةُ وَمَا لَا اللهُ عَلَى النّصُبِ وَآنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

تم پر مردار حرام کیا گیا اورخون اورخز ریکا گوشت اور جواللہ کے سواد وسرے کے نام پرمشہور کیا گیا ہوا ورجو گلا گھٹنے سے مرا ہوا ورجو کی ضرب سے مر گیا ہوا ورجو او نچ سے کر کر مرا ہوا ورجو کی نکر سے مرا ہوا ورجے درندوں نے مچاڑ کھایا ہولیکن اگر اسے تم ذیح کرڈ الوقو حرام نیں اورجو پرستش گا ہوں پر چڑھایا گیا ہوئتم پر حرام کیا جا تا ہے۔ قرعہ کے تیروں کے ذریع تقلیم کرنا' بیسب بدترین گناہ ہیں۔ آج کفارتہمارے دین سے ناامید ہوگئے۔ خبر دارتم ان سے ندڑ رنااور مجھ سے ڈرتے رہا کرنا' آج میں نے تہارے لئے دین کوکائل کر دیااور تہمیں اپنااٹعام مجر پوردے دیااور تہمارے لئے اسلام کے دین ہونے پر میں رضا مند ہوگیا۔ پس جو مختص شدت کی بھوک میں بے قرار ہوجائے بشرطیکہ کی گناہ کی طرف اس کا میلان نہ ہوتو یقینیا اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بہت بڑا مہر بان ہے 🔾

حلال وحرام کی وضاحتیں: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ٣) ان آیوں میں اللہ تعالی ان کا بیان فرمار ہاہے' جن کا کھاناس نے حرام کیا ہے نی خبران چیزوں کے نہ کھانے کے علم میں شامل ہے' میته وہ ہے جواز خودا پئے آپ مرجائے نہ تواسے ذرج کیا جائے نہ شکار کیا جائے – اس کا کھانا اس لئے حرام کیا گیا کہ اس کا وہ خون جو معزہ اس میں رہ جاتا ہے – ذرج کرنے سے تو بہہ جاتا ہے اور یہ خون دین اور بدن کے لیے معزہ بال سے یاور ہے کہ جرم روار حرام ہے گرم چھلی نہیں – کیونکہ موطاما لک مند شافعی منداح کہ ابوداؤ و تر نہ کی نسائی ابن ماجہ سے ابن خریمہ اور حے کہ جرم روار حرام ہے گرم چھلی نہیں – کیونکہ موطاما لک مند شافعی منداح کیا نی کا مسئلہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اس کا حیان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے مردی ہے کہ رسول اللہ علی سے سندر کے پانی کا مسئلہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اس کا پانی پاک ہواراس کا مردہ حلال ہے – اور اس طرح ٹلزی بھی گوخود بھی مرگئی ہو طلال ہے – اس کی دلیل کی حدیث آر بی ہے۔

دم سے مراددم مسفوح یعنی وہ خون ہے جو بوقت ذرئے بہتا ہے۔حضرت ابن عباس سے سوال ہوتا ہے کہ آیا تلی کھا سکتے ہیں؟ آپ فرماتی ہیں ہاں اللہ المحلول نے کہاوہ تو خون ہے آپ نے فرمایی ہاں صرف وہ خون حرام ہے جو بوقت ذرئے بہا ہو۔حضرت عائش بھی یہی فرماتی ہیں کہ مرف بہا ہوا خون حرام ہے۔ امام شافعی حدیث لائے ہیں کہ رسول اللہ اللہ ہے تاہم ہاں ہے ہو ہو قت ذرئے بہا ہوا خون حرال ہوتا ہوں جا اور دوخون حلال کے سے جین میں جھی ہوا ہو تھی اور تلی سید مسلم مروی ہے اور یہ کے سے جین میں جھی ہروایت عبدالرحمان کے ساتھ ہی اس ماری سے اسلم مروی ہے اور یہ ضعیف ہیں حافظ بیسی فرماتے ہیں 'عبدالرحمان کے ساتھ ہی اسے اساعیل بن ادریس اور عبداللہ بھی روایت کرتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں یہ دونوں بھی ضعیف ہیں۔ ہاں بیضرور ہے کہ ان کے ضعف میں کی بیشی ہے۔' سلیمان بن بلال ؓ نے بھی اس حدیث کوروایت کیا ہے اور وہ ہیں بھی تھنے کیا سے اور وہ ہیں تھنے کہا ہے اور وہ ہیں تھی گھنگین اس دوایت کو بعضول نے ابن عمر سرقوف رکھا ہے۔

حافظ ابوذر عداز گُرُ اتے ہیں زیادہ چے اس کا موقوف ہونا ہی ہے۔ ابن ابی حاتم ہیں حضرت سدی بن مجل ان ہے ہمروی ہے کہ بھے رسول اللہ علیہ نے آئی قوم کی طرف بھیجا کہ ہیں اٹیدی طرف بلاؤں اورا دکام اسلام الن کے بما سنے ہیں کروں۔ میں وہاں پہنے کرا پنے کام میں مشغول ہو گیا اُن اقا قا ایک روز وہ ایک پیالہ خون کا ہجر کر میرے ساسنے آ بیٹے اور حلقہ با ندھ کر کھانے کے ارادے سے بیٹے اور بھی سے کہنے گئے آؤسدی تم بھی کھالؤ میں نے کہا۔ تم غضب کررہے ہو۔ میں تو ان کے پاس سے آر ہاموں جو اس کا کھانا ہم سب پرحرام کرتے ہیں تب تو وہ سب کے سب میری طرف متوجہ ہو گئے اور کہا پوری بات کہوتو میں نے بہی آ یت حُرِّمَتُ عَلَیْکُمُ الْمَیْنَةُ وَ اللّٰهُ الٰحُون کا ہور کہا ہوری بات کہوتو میں نے ایس آ یہ ہوتے مُلِن کُمُ الْمَیْنَةُ وَ اللّٰمُ الْحُون کُون کی ہے کہ میں وہاں بہت دنوں تک رہا اور انہیں پیغام اسلام پہنچا تا رہا لیکن عدوی ہی ہے کہ میں وہاں بہت دنوں تک رہا اور انہیں پیغام اسلام پہنچا تا رہا لیکن عدوایت ابن مردو بیدیں تجی ہے۔ اس میں اس کے بعد دیا تھی ہے کہ میں وہاں بہت دنوں تک رہا اور انہیں پیغام اسلام پہنچا تا رہا لیکن تعوام اسلام پہنچا تا رہا لیکن تعوام اسلام پہنچا تا رہا سکن نے وہ ایمان نہ لائے ایک دن جبر میں خت پیاسا ہوا اور پائی بالکل نہ ملا تو میں بیت میں اس کے مار دوسوب میں میں نے ان کی اور اللہ کو اس کے مارے میں اس کے مور دوسوب میں بیت ہو کے انگادوں جیسے میکر یوں پراپنا کھر درا کہل مند پر ڈال اس تو خوش دار پینے کی چز لئے ہوئے میرے پاس آیا اور جام میرے ہاتھ میں دکھی میں نے تو ب میں نے تو ب بیٹ ہو کے اور اس میں بہترین جاش کے قوش بہترین جاس نے تو ہیں آ کھکل گئ تو اللہ کو تم مجھے مطلق پیاس نہتی بلک اس کے بعد سے لکر آئ

تب مجھے بھی بیاس کی تکلیف ہی نہیں ہوئی' بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ بیاس ہی نہیں گئی۔ بیلوگ میرے جائنے کے بعد آپس میں <u>سنے لگے کہ آ</u>خر تو بیتمہاری قوم کا سردارے' تمہارامہمان بن کر آیا ہے' آئی بےرخی تھیک نہیں کہ ایک گھونٹ پانی بھی ہم اسے نہ دیں۔ چنانچہاب یہ وگ میرے پاس پچھے لے کر آئے۔ میں نے کہا' اب تو مجھے کوئی جا جست نہیں' مجھے میں سرد نے کھلا ملادیا' یہ کہ کر میں نے نہیں اپنا تھے اور ا

میرے پاس پکھ لے کرآئے۔ میں نے کہا'اب تو مجھے کوئی حاجت نہیں' مجھے میرے رب نے کھلا پلا دیا' یہ کہہ کرمیں نے انہیں اپنا بھرا ہوا پیٹ دکھادیا'اس کرامت کود کیھ کروہ سب کے سب مسلمان ہوگئے۔

ا من نے اپنے تصیدے میں کیا ہی خوب کہا ہے کہ مردار کے قریب بھی نہ ہواور کی جانور کی رگ کا کے کرخون نکال کرنہ پی اور پرسش کا ہوں پر چڑھا ہوا نہ کھا اور اللہ کے سوادوسرے کی عبادت نہ کر صرف اللہ ہی کی عبادت کیا کر ' لَحُمُ اللّٰجِنُزِیُر حرام ہے خواہ وہ جنگل ہویا پالتو ہؤلفظ لَحُم شامل ہے اس کے تمام اجزا کوجس میں چر بی بھی وافل ہے۔ پس ظاہر یہ کی طرح تکلفات کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہکہ وہ دوسریا یت میں سے فَاِنَّهُ رِحُسِّ لے کر ضمیر کا مرجع خزر کے وہنلاتے ہیں تا کہ اس کے تمام اجزاء حرمت میں آ جا کیں۔ در حقیقت بیلات سے دوسریا یت میں سے فَاِنَّهُ رِحُسِّ لے کر ضمیر کا مرجع خزر کے وہنلاتے ہیں تا کہ اس کے تمام اجزاء حرمت میں آ جا کیں۔ درحقیقت بیلات سے

بعید ہے-مضاف الیہ کی طرف ایسے موقعوں پر ضمیر پھرتی ہی نہیں صرف مضاف ہی ضمیر کا مرجع ہوتا ہے- صاف ظاہر ہات یہی ہے کہ لفظ محم شامل ہے تمام اجزاء کو-لغت عرب کامفہوم اور عام عرف یہی ہے-صحیح مسلم کی حدیث ہے'' شطر نج کھیلنے والا اپنے ہاتھوں کوسور کے گوشت وخون میں ریکنے والا ہے- فیال سیجئے کے صرف چھونا بھی شرعاً سمی مسلم کی حدیث ہے' شطر نج کھیلنے والا اپنے ہاتھوں کوسور کے گوشت وخون میں ریکنے والا ہے- فیال سیجئے کے صرف چھونا بھی شرعاً سمی قدر نفرت کے قابل ہے' پھر کھانے کے بے حدیر اہونے میں کیا شک رہا؟'' اور اس میں دلالت ہے کہ لفظ کم شامل ہے تمام اجزاء کوخواہ

س کا مدر سرح سے تعاقب ہے پھر مقانے نے بے حد براہوئے میں ایا تعلق با اوراس میں دلامت ہے لہ تفظ میں ہے بمام ابراء ہو تو اور جی بھی ہو خواہ اور جی بھین میں ہے رسول اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالی نے شراب مردار خزیر اور بنوں کی تجارت کی ممانعت کر دی ہے تو پوچھا گیا کہ''یارسول اللہ مردار کی چربی کے بارے میں باارشاد ہوتا ہے؟'' وہ کشتیوں پر چڑھائی جاتی ہے کھالوں پرلگائی جاتی ہوار چراغ جلانے کے کام بھی آتی ہے۔ آپ نے فرمایا''نہیں انہیں! وہ حرام ہے۔'' سیح بخاری شریف میں ہے کہ ابوسفیان نے ہرقل سے کہ'' وہ ان کی ہمیں مردار سے اورخون سے روکتا ہے۔'' وہ جانور بھی حرام ہے جس کو ذرئے کرنے کے وقت اللہ کے سواد وسرے کا نام لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر اسے فرض کر دیا کہ وہ اس کا نام لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر اسے فرض کر دیا کہ وہ اس کا نام لیا کر جانور کو ذرئے کرئے ہیں اگر کوئی اس سے ہے جائے اور اس کے نام پاک کے بدلے کی بت وغیرہ کا نام لیا کہ وہ اس کوئی بھی ہوتو یقینا وہ جانور بالا جماع حرام ہوجائے گا' ہاں جس جانور کے ذرجے کے وقت براکتی بت وغیرہ کا نام لیا جو کرخواہ بھوٹے چوکے ہے وہ حرام ہے یا طلال؟ اس میں علاء کا اختلاف ہے جس کا بیان سورہ انعام میں بھولیا کہ اللہ کہ نارہ جائے خواہ وہ محکور خواہ بھوٹے چوکے ہے وہ حرام ہو یا نور بالا جماع حرام ہوجائے گا' ہاں جس کا بیان سورہ انعام میں بھولیا گیا میں بھولی کے دور انعام میں بھولیا گیا کہ نام کے دور کی بی کو بالے کی بال بھی بولوں کو بالوں کو بولیا ہے جس کا بیان سورہ انعام میں بھولی کو بھولیا گیا کہ نام کے دور کو بھولی کو کے کہ کو دور کو بھولی کو بھولی کو بھولی کو بھولیا گیا کہ کہ کو بھولی کو بھولی کی کو بھولی کی کی بھولی کو بھولیا گیا کہ کو بھولی کو بھولیا کو بھولیا کو بھولی کو بھولی کو بھولی کی بھولی کو بھولی کو بھولیا گیا کہ کو بھولی کو بھولیا کو بھولی کو بھولیا کو بھولی کو بھولیا کو بھولی کو بھولیا کو بھولی کو بھولیا کو بھولی کو بھولیا کو بھولیا کو بھولی

ہوااور میظہری کدونوں آ مضما منے ایک ایک سواونوں کی کوچیں کا ٹیس کے چنانچہ کونے کی پشت پر پانی کی جگہ بیر آئے اور جب وہاں ان کے اونٹ آئے تو بیا پی تکواریں لے کر کھڑے ہوگئے اور اونوں کی کوچیں کا ٹنی شروع کیس اور دکھاوے سناوے اور فخر بیریا کاری کے لئے دونوں اس میں مشغول ہوگئے ۔ کو فیوں کو جب بیمعلوم ہوا تو وہ اپنے گدھوں اور خچروں پرسوار ہوکر گوشت لینے کے لئے آنے لگے۔ استے میں جناب علی مرضی سول کریم عظافے کے سفید خچر پرسوار ہوکر بیمنادی کرتے ہوئے وہاں پنچے کہ لوگو بیگوشت نہ کھانا۔ بیجانور ما اہل بھا لغیر الله میں شامل ہیں۔ (ابن ابی جاتم ) بیاتر میمی خریب ہے۔ ہاں اس کے صحت کی شاہدوہ صدیت ہے جوابوداؤ دھیں ہے کہ رسول الله علی الله میں شامل ہیں۔ وچیل کاٹنے ہے ممالغت فرمادی 'گھرابوداؤ دُنّ نے فرمایا کہ جمہ بن جعفر نے اسے ابن عباس پر وقف کیا ہے۔ ابو داؤد کی اور حدیث میں ہے کہ آن بخضرت علی نے ان دونوں شخصوں کا کھانا کھانا منع فرما دیا جو آپس میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانا اورایک دوسرے کا مقابلہ کرنا اور دیا کاری کرنا چاہتے ہوں۔ مُنہ تَحنِفَة جس کا گلا گھٹ جائے خواہ کی نے عمدا گلا گھونٹ کر گلامروڑ کراسے مار ذال ہو خواہ ازخوداس کا گلا گھٹ گیا ہو مثل این کھونٹ میں بندھا ہوا ہے اور بھا گئے لگا' پھندا کلے میں آپڑا اور کھی کھیاؤ کرتا ہوا مراکبا۔ پس سے حرام ہے۔ مَوُفُو دُذَةٌ وہ ہے جس جانورکوکس نے ضرب لگائی' کلڑی وغیرہ ایس چیز سے جودھاری دار نہیں اور اس سے وہ مراکبا' تو وہ بھی حرام ہے۔ جا بلیت میں یہ بھی دستور تھا کہ جانورکوکھ سے مارڈ التے' کھر کھاتے' قرآن نے ایسے جانورکو حرام بتلایا۔

سی سند سے مروی ہے کہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عند نے رسول اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ میں معراض سے شکار کھیا ہوں تو کیا تھم ہے؟ فرمایا جب تو اسے سی تھے اور وہ جانو رکوزخم لگائے تو کھا سکتا ہے اور اگروہ چوڑائی کی طرف سے لگے تو وہ جانو رکھے مار سے ہوئے کے تھم میں ہے اسے نہ کھا۔ پس آپ نے اس میں جے دھار اور نوک سے شکار کیا ہواور اس میں جے چوڑائی کی جانب سے لگا ہو فرق کیا۔ اول کو حلال اور دوسر ہے کو حرام - فقہا کے نزد یک بھی یہ مسئلہ متفقہ ہے۔ ہاں اختلاف اس میں ہے کہ جب کی زخم کرنے والی چیز نے شکار کو صدمہ تو ہنچا یا لیکن وہ مراہے اس کے بو جھاور چوڑائی کی طرف سے تو آیا بیجانو رحلال ہے یا حرام - امام شافعی کے اس مسئلہ کی اس میں دونوں قول ہیں ایک تو حرام ہونا او پر والی حدیث کو سامنے رکھ کر دوسر سے حلال کرنا کتے کے شکار کی حلت کو مدنظر رکھ کر۔ اس مسئلہ کی بوری تفصیل ملاحظہ ہو۔

(فصل) علاء کرام رحمت النعلیم اجمعین کااس میں اختلاف ہے کہ جب کی فخص نے اپنا کتا شکار پرچھوڑا اور کئے نے اسے اپنی مار سے اور ہوجھ سے مارڈ الا نخی نہیں کیا تو وہ حلال ہے یا نہیں؟ اس میں دو قول ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ حلال ہے کیونکہ قرآن کے الفاظ عام ہیں فکھ کُلُو اُ مِسَّا اَمُسَکُنَ عَلَیْ کُم یعنی وہ جن جانوروں کوروک لیں تم انہیں کھا سکتے ہو۔ ای طرح حضرت عدی وغیرہ کی صحح حدیثیں بھی عام بی ہیں۔ امام شافع کے ساتھیوں نے امام صاحب کا بیقول نقل کیا ہے اور متاخرین نے اس کی صحت کی ہے جیسے نو وی اور رافعی مگر میں کہتا ہوں کہ گویوں کہا جا تا ہے لیکن امام صاحب کے کلام سے صاف طور پر یہ معلوم نہیں ہوتا۔ ملاحظہ ہوا کتاب الام اور مختفرا ان دونوں میں جو کلام ہوں کہ وہ دونوں معنی کا احتمال رکھتا ہے۔ لیں دونوں فریقوں نے اس کی تو جیہہ کر کے دونوں جانب علی الاطلاق ایک قول کہ دویوں میں سے کسی کی صرف یہی کہ سکتے ہیں کہ اس بحث میں حلال ہونے کے قول کی حکایت کچھ قدر سے قبل زخم کا ہونا بھی ہے۔ گوان دونوں میں سے کسی کی تقری نہیں اور نہ کسی کی مضبوط رائے۔

ابن الصباغ نے امام ابوصنیفہ سے حلال ہونے کا قول نقل کیا ہے اور دوسرا کوئی قول ان سے نقل نہیں کیا – اور امام ابن جریز نے اپنی تغییر میں اس قول کو حضرت سلمان فاری محضرت ابو ہریرہ محضرت سعد بن وقاص اور حضرت ابن عمر رضی الند عنہم سے نقل کیا ہے لیکن ہے بہت غریب ہے اور دراصل ان بزرگوں سے صراحت کے ساتھ بیا قوال پائے نہیں جاتے ۔ بیصرف اپنا تصرف ہے – واللہ اعلم – دوسرا قول ہے ہے کہ کہ وہ حلال نہیں حضرت امام شافع کے دوقو لوں میں سے ایک قول ہے ہم رفی نے بھی اس کو پہند کیا ہے اور ابن صباغ کے قول سے بھی اس کی ترجیح ظاہر ہوتی ہے واللہ اعلم – اور اس کوروایت کیا ہے ابو یوسف اور محمد بن ابو حفیفہ نے اور یہی مشہور ہے امام احمد بن حنبل سے اور یہی قول فیک ہونے سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے – واللہ اعلم – اس لئے کہ اصولی قواعد اور احکام شرعی کے مطابق بھی جاری ہے – ابن الصباغ نے

حضرت دافع بن خدی کی حدیث سے دلیل پکڑی ہے کہ انہوں نے کہا یارسول اللہ مہم کل دشمنوں سے بھڑ نے والے ہیں اور ہمارے ساتھ چھریاں نہیں تو کیا ہم تیز بانس سے ذریح کرلیا کریں؟ آپ نے فرمایا ،جو چیز خون بہائے اوراس کے او پراللہ کا نام ذکر کیا جائے اسے کھالیا کرو ( بخاری وسلم ) بیحدیث کو ایک خاص موقعہ کے لئے ہے کین تھم عام الفاظ کا ہوگا ، جیسے کہ جمہور علاء اصول وفروع کا فرمان ہے۔ اس کی درو ( بخاری وسلم ) بیحدیث کو ایک خاص موقعہ کے لئے ہے کین تھم عام الفاظ کا ہوگا ، جیسے کہ جمہور علاء اصول وفروع کا فرمان ہے۔ اس کی دریا وہ حدیث ہے کہ حضور سے دریافت کیا گیا کہ تی جو شہد کی نبیز سے ہے اس کا کیا تھم ہے؟ آپ نے فرمایا ، ہروہ پینے کی چیز جو نشراا ہے حرام ہے۔

پس پہاں سوال ہے شہد کی نبیز سے کیکن جواب کے الفاظ عام ہیں اور مشئلہ بھی ان سے عام سمجھا گیا'اس طرح اوپر والی حدیث ہے کہ کوسوال ایک خاص صورت سے ذرج کرنے کا ہے لیکن جواب کے الفاظ اسی اور اس کے سوالی عام صور توں کوشامل ہیں اللہ کے رسول کا بید بھی ایک خاص معجزہ ہے کہ الفاظ تھوڑے اور معانی بہت اے ذہن میں رکھنے کے بعد ابغور کیجئے کہ کتے کے صدے سے جوشکار مرجائے یا اس کے بوجھ یا تھٹر کی وجہ ہے جس شکار کا دم نکل جائے ' طاہر ہے کہ اس کا خون کسی چیز سے نہیں بہا ' پس اس حدیث کے مفہوم کی بنا پر وہ حلال نہیں ہوسکتا' ہاں اس پر بیاعتراض ہوسکتا ہے کہ اس حدیث کو کتے کے شکار کے مسئلہ سے دور کا تعلق بھی نہیں' اس لئے کہ سائل نے ذرج کرنے کے ایک آلے کی نسبت سوال کیا تھا۔ ان کا سوال اس چیز کی نسبت ندتھا جس سے ذریح کیا جائے۔ اس لئے حضور نے اس سے دانت اور ناخن کومشقی کرلیااور فرمایاسوائے دانت اور ناخن کے اور میں تہمیں بتاؤں کہ ان کے سوا کیوں؟ دانت تو ہڈی ہے اور ناخن صفیوں کی حجری ہے اور بيقاعده ہے كەمتىنى كى دلالت جنس متىنى مندىر مواكرتى ہے در نەتھىل نېيىں مانا جاسكتا - پس ثابت مواكد سوال آلد ذرىح كابى تھا تواب كوكى دلالت تمہارے قول پر باتی نہیں رہی-اس کا جواب میہ کہ حضور کے جواب کے جلے کودیکھو- آپ نے بیفر مایا ہے کہ جو چیزخون بہادے اوراس پرنام اللہ بھی لیا گیا ہؤاسے کھالو- بینیس فرمایا کہاس کے ساتھ ذیح کرلو- پس اس جملہ سے دو تھم ایک ساتھ معلوم ہوتے ہیں- ذیح کرنے کے آلد کا تھم بھی اور خود ذبیحہ کا تھم بھی اور بیک اس جانور کا خون کسی آلدسے بہانا ضروری ہے جودانت اور ناخن کے سوا ہو- ایک مسلک توبیہ ہے۔ دوسرامسلک جومزنی کا ہے وہ بیکہ تیر کے بارے میں صاف لفظ آ چکے کداگروہ اپنی چوڑ ائی کی طرف سے لگا ہے اور میانور مر گیا ہے تو نہ کھاؤاورا گراس نے اپنی دھاراورانی سے زخم کیا ہے چرمرا ہے تو کھالو-اور کتے کے بارے میں علی الاطلاق احکام ہیں۔ پس چونکه مروجب بینی شکار دونو ب جگدایک ہی ہے تو مطلق کا تھم بھی مقید پرمحمول ہوگا گوسبب جدا گانہ ہوں۔ جیسے کہ ظہار کے وقت آزاد گی گردن جو مطلق ہے محمول کی جاتی ہے۔ قل کی آ زادگی گردن پر جومقید ہے ایمان کے ساتھ۔ بلکداس سے بھی زیادہ ضرورت شکار کے اس مسئلہ میں ہے-بددلیل ان لوگوں پر یقیناً بہت بڑی جت ہے جواس قاعدہ کی اصل کو مانتے ہیں اور چونکہ ان لوگوں میں اس قاعدے کے مسلم ہونے میں کوئی اختلاف نہیں تو ضروری ہے کہ یا تو وہ اسے تتلیم کریں ورنہ کوئی پختہ جواب دیں۔علاوہ ازیں پیفریق بیکھی کہ سکتا ہے کہ چونکہ اس شکار کو کتے نے بعجدا پڑتقل کے مارڈ الا ہےاور میٹا بت ہے کہ تیر جب اپنی چوڑ ائی سے لگ کرشکارکو مارڈ الے تو وہ حرام ہوجا تا ہے کہ اس پر قیاس کر کے کتے کا پیشکاربھی حرام ہوگیا کیونکہ دونوں میں یہ بات مشترک ہے کہ دونوں شکار کے آلات ہیں اور دونوں نے اپنے بوجھا ورز ور سے شکار کی جان لی ہے اور آیت کاعموم اس کے معارض نہیں ہوسکتا کیونکہ عموم پر قیاس مقدم ہے۔ جیسا کہ چاروں اماموں اور جمہور کا ندہب ہے۔ بدمسلک بھی بہت اچھاہے۔

دوسری بات بہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان فَ کُلُوا مِمَّا آمُسَکُنَ عَلَیْکُمُ لِینی شکاری کتے جس جانورکوروک رکیس اُس کا کھانا تہمارے لئے حلال ہے بیعام ہے شامل ہےاہے بھی جے زخی کیا ہواوراس کے سواکو بھی کیکن جس صورت میں اس وقت بحث ہے وہ یا تو کررگا ہوا ہے یا اس کے تھم میں یا گلا گھوٹنا ہوا ہے یا اس کے تھم میں بہر صورت اس آیت کی تقذیم ان وجوہ پر ضرور ہوگ - اولا تو یہ کہ شار ع نے اس آیت کا تھم شکار کی حالت میں معتبر مانا ہے - کیونکہ حضرت عدی بن حاتم سے اللہ کے رسول نے بہی فر مایا' اگروہ چوڑ ائی کی طرف سے لگا ہے تو وہ لھے مارا ہے' اسے نہ کھاؤ - جہاں تک ہماراعلم ہے' ہم جانتے ہیں کہ کسی عالم نے بینیں کہا کہ ٹھ سے اور مار سے مرا ہوا تو شکار کی حالت میں عتبر ہواور سینگ اور کر لگا ہوا معتبر نہ ہو - پس جس صورت میں اس وقت بحث ہور ہی ہے' اس جانور کو حلال کہنا اجماع کو تو ڑنا ہوگا' جے کوئی بھی جائز نہیں کہ سکتا بلکد کشر علاء اسے ممنوع بتلاتے ہیں -

دوسرے سیکہ آیت فَعُکُلُوا مِمَّا آمُسَکُنَ ایخ عوم پر باقی نہیں اوراس پراجماع ہے بلکہ آیت سے مراد صرف طال حیوان ہیں۔ تواس کے عام الفاظ سے وہ حیوان جن کا کھانا حرام ہے بالا تفاق نکل گئے اور بیرقاعدہ ہے کہ عموم محفوظ مقدم ہوتا ہے عموم غیر محفوظ پر-ایک تقریرای مسئله میں اور بھی گوش گذار کرلیجیے کداس طرح کا شکار میہ کے تھم میں ہے پس جس وجہ سے مردار حرام ہے وہی وجہ یہال بھی ہے توریجی ای قیاس سے طلال نہیں-ایک اور وجہ بھی سفتے کہ حرمت کی آیت سُورِمَتُ الخ 'بالکل محکم ہے اس میں کسی طرح کٹنے کا وظل نہیں ' نہ کوئی تخصیص ہوئی ہے ٹھیک اسی طرح آیت محلیل بھی محکم ہی ہونی چاہئے۔ یعنی فرمان باری تعالی یسُسنُلُو نَكَ مَاذَآ اُحِلَّ لَهُهُ قُلُ اُحِلَّ لَکُمُ الطَّيِّبْتُ لوگ تجھ سے دریافت کرتے ہیں کہ ان کے لئے حلال کیا ہے۔ تو کہددے کہ تمام طیب چیزیں تمہارے لئے حلال ہیں-جب دونوں آپیتیں محکم اورغیرمنسوخ ہیں تو یقیناان میں تعارض نہ ہونا جا ہے۔ پس حدیث کواس کے بیان کے لئے سمجھنا جا ہے اوراسی کی شہادت تیر کا واقعہ دیتا ہے جس میں بیربیان ہے کہ اس آیت میں بیصورت واضح طور پر داخل ہے بینی جبکہ وہ انی اور دھار تیزی کی طرف سے ذخم کرے تو جانور حلال ہوگا' کیونکہ وہ طیبات میں آ گیا -ساتھ ہی حدیث میں بیجی بیان آ گیا کہ آیت تحریم میں کون می صورت داخل ہے۔ لینی وہ صورت جس میں جانور کی موت تیرکی چوڑائی کی چوٹ سے ہوئی ہے وہ حرام ہو گیا جے کھایا نہ جائے گا- اس لئے کہوہ و قیذ ہاورو قید آیت تحریم کا ایک فرد ہے ٹھیک ای طرح اگر شکاری کتے نے جانورکوایے دباؤ و بیجداور بحت پکڑ کی وجد سے مار ڈالا ہے تووہ نطیح ہے یا میں میں اورسینگ لگے ہوئے کے مم میں ہا اور حلال نہیں ہاں اگراہ مجروح کیا ہے تو وہ آیت محلیل کے حکم میں ہا اور یقیناً حلال ہے۔اس پراگر بیاعتراض کیا جائے کہ اگر یہی مقصود ہوتا تو کتے کے شکار میں بھی تفصیل بیان کردی جاتی اور فرمادیا جاتا کہ اگروہ جانورکوچیرے پھاڑے زخی کرے تو حلال اور اگر زخم ندلگائے توحرام-اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ کئے کا بغیر زخی کے قُل کرنا بہت ہی کم ہوتا ہے-اس کی عادت سے بہت کم بھی شاذونا درہی الیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے دیا وَاور بوجھ سے شکارکو مارڈ الے اس لئے اس کی ضرورت ہی بھی کہ اس کا حکم بہان کیا جائے اور دوسری وجہ بیٹھی ہے کہ جب آ بت تحريم مين مية ، موقوذه ، مترديه ، نطيحه كى حرمت موجود باتواس كي جانئ والے كما مناس فتم ك شكار كاتكم بالكل ظاهر ہے تیراورمعراض میں اس تھم کواس لئے الگ بیان کر دیا کہ وہ عمو ما خطا کر جاتا ہے بالخصوص اس پخض کے ہاتھ سے جو قاور تیرانداز نہ ہویا نشانے میں خطا کرتا ہواس لئے اس کے دونوں تھکم تفصیل واربیان فرماد ہے۔ واللہ اعلم- دیکھتے چونکہ کئے کے شکار میں بیا حمال تھا کیمکن ہے وہ اپنے کئے ہوئے شکار میں سے کچھ کھالے اس لئے بیچم صراحت کے ساتھ الگ بیان فرمادیا اور ارشاد ہوا کہ اگروہ خود کھالے توتم اسے نہ کھاؤ ممکن ہے کہاس نے خودا پے لئے ہی شکارکوروکا ہو- میجدیث صحیحین میں موجود ہےاور بیصورت اکثر حضرات کے نز دیک آیت کلیل كي عموم من مخصوص ہےاوران كا قول ہے كہ جس شكاركو كما كھا ليا اس كا كھا نا حلال نہيں-

حضرت ابو ہرمرہ 'حضرت ابن عباس سے بہی حکایت کیا جاتا ہے۔حضرت حسن ، ضعی اور خفی کا قول بھی بہی ہے اور اس کی طرف ابو

حنیفہ 'اوران کے دونوں اصحاب'اوراحمہ بن حنبل' اورمشہورروایت میں شافعیؒ بھی گئے ہیں۔ ابن جریرؒ نے اپنی تفییر میں علی' سعد' سلمان'ابو ہر رہ وا بن عمراور ابن عباس رضی الله عنہم سے نقل کیا ہے کہ گو کتے نے شکار میں سے کچھ کھالیا ہوتا ہم اسے کھالیں ٗ جائز ہے بلکہ حضرت سعیدٌ ا حضرت سلمان حضرت ابو ہر رہؓ وغیرہ تو فرماتے ہیں گو کتا آ دھوں آ دھ کھا گیا ہوتا ہم اس شکار کا کھالینا جائز ہے۔ امام مالک اورشافعیٰ بھی ا بن قدیم قول میں اس طرف گئے ہیں اور قول جدید میں دونوں قولوں کی طرف اشارہ کیا ہے جیسے کہ امام ابومنصور بن صباغ وغیرہ نے کہا ہے-ابوداؤ دمیں قوی سند سے مروی ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا''جب تواپنے کتے کوچھوڑے اور اللہ کا نام تونے لے لیا ہوتو کھالے' گو اس نے بھی اس میں سے کھالیا ہواور کھالے اس چیز کو جسے تیرا ہاتھ تیری طرف لوٹالائے ' نسائی میں بھی بیدوایت ہے۔تفسیر ابن جریر میں ہے كەحضور كنے فرمايا ؛ جب كى مخض نے اپناكتا شكار پرچھوڑا اس نے شكار كوپكر ااوراس كا كچھ كوشت كھاليا تواسے اختيار ہے كہ باقى جانوريد ا پنے کھانے کے کام میں لے-اس میں اتن علت ہے کہ بیموتو فاحضرت سلمان کے قول سے مروی ہے جمہور نے عدی والی حدیث کواس پر مقدم کیا ہے اور ابوعجلہ وغیرہ کی حدیث کوضعیف بتلایا ہے۔ بعض علماء کرام نے اس حدیث کواس بات پرمحمول کیا ہے کہ بیتکم اس وقت ہے جب کتے نے شکار پکڑااور دیرتک اپنے مالک کاانتظار کیا'جب وہ نہ آیا تو بھوک وغیرہ کے باعث اس نے پچھ کھالیا۔اس صورت میں بیقکم ہے کہ باقی کا گوشت مالک کھالے کیونکہ ایس حالت میں بیڈر باقی نہیں رہتا کہ شاید کتا ابھی شکار کا سدھا ہوانہیں ممکن ہے اس نے اپنے لتے ہی شکار کیا ہو بخلاف اس کے کہ کتے نے پکڑتے ہی کھانا شروع کردیا تو اس سے معلوم ہوجاتا ہے کہ اس نے اپنے لئے ہی شکار دبوجا ہے-واللداعلم-ابرہے شکاری پرندتوامام شافعی نے صاف کہاہے کہ بدکتے کے عکم میں ہیں-تواگر بیشکار میں سے پچھ کھالیس توشکار کا کھانا جہور کے نزدیک تو حرام ہےاوردیگر کے نزدیک حلال ہے ہاں مزائی کا مختاریہ ہے کہ گوشکاری پرندوں نے شکار کا گوشت کھالیا ہوتا ہم وہ حرام نہیں۔ یہی مذہب ابوحنیفۂ اوراحمدُ کا ہے۔ اس لئے کہ پرندوں کو کتوں کی طرح مارپیٹ کرسدھا بھی نہیں سکتے اور وہ تعلیم حاصل کر ہی نہیں سکتا جب تک اے کھائے نہیں تو یہاں یہ بات معاف ہاوراس لئے بھی کفس کتے کے بارے میں دارد ہوئی ہے پرندوں کے بارے میں نہیں۔ﷺ ابوعلی افصاح میں فرماتے ہیں' جب ہم نے یہ ہے کرلیا کہ اس شکار کا کھانا حرام ہے جس میں سے شکاری کتے نے کھالیا ہوتو جس شکار میں سے شکاری پرند کھا لے اس میں دو وجو ہات ہیں۔ لیکن قاضی ابوالطیب نے اس فرع کا اور اس تر تیب کا انکار کیا ہے۔ کمیونکدامام شافع نے ان دونوں کوصاف لفظول میں برابررکھا ہے-و الله سبحانه و تعالى اعلم-

مُتَرَدِّيَةُ وہ ہےجو پہاڑی یاکس بلندجگہ ہے گر کرمر گیا ہؤوہ جانور بھی حرام ہے-ابن عباسٌ یہی فرماتے ہیں- قادہٌ فرماتے ہیں 'یدوہ ہے جو کنویں میں گر پڑے نَطِیْت وہ ہے جے دوسرا جانورسینگ وغیرہ سے نگر لگائے اور وہ اس صدمہ سے مرجائے ' گواس سے زخم بھی ہوا ہو اور گواس سے خون بھی نکلا ہو بلکہ گوٹھیک ذیح کرنے کی جگہ ہی لگا ہواور خون بھی نکلا ، پر لفظ معنی میں مفعول یعنی منطوحہ کے ہے بیروز ن مموماً کلام عرب میں بغیرتے کے آتا ہے جیسے عَین کجیل اور کف خصیب ان مواقع میں کجیلة اور خصیبة نہیں کہے اس جگہتے اس لے لایا گیا ہے کہ یہاں اس افظ کا استعال قائم مقام اسم کے ہے جیسے عرب کا یکلام طرِیُقَةٌ طَوِیُلةٌ - بعض نحوی کہتے ہیں تاءتا نیٹ یہاں اس لئے لایا گیا ہے کہ پہلی مرتبہ ہی تانیث پر دلالت ہو جائے بخلاف کیل اور خضیب کے کہ وہاں تانیث کلام کے ابتدائی لفظ سے معلوم ہوتی ہے- مَآ اککلَ السَّبُعُ ہے مرادوہ جانور ہے جس پرشیر بھیریا ، چیتایا کتا وغیرہ درندہ حملہ کرے اوراس کا کوئی حصہ کھا جائے اوراس سبب سے وہ مرجائے تواس جانور کو کھانا بھی حرام ہے'اگر چہاس سےخون بہا ہو بلکہ اگر چہذ نح کرنے کی جگہ سے ہی خون نکلا ہوتا ہم وہ جانور بالا جماع حرام ہے-اہل جاہلیت ایسے جانور کا بقیہ کھالیا کرتے تھے-اللہ تعالیٰ نےمومنوں کواس سے منع فر مایا- پھرفر ما تا ہے مگروہ جسےتم ذ زمح کر

تفير مورهٔ ما كده - باره ۲

لوُ یعنی گلاگھونٹا ہوا'لٹھ مارا ہوا'اوپر سے گر پڑا ہو'سینگ اور گلر لگا ہو' دوندوں کا کھایا ہو'اگر اس حالت میں تمہمیں ٹل جائے کہاس میں جان باقی ہو اورتم اس پر با قاعدہ نام اللہ لے کرچھری چھیرلوتو پھر بیجانور تبہارے لئے حلال ہوجائیں گے۔

حضرت ابن عباس "سعید بن جیر" حسن "اورسدی چی فرماتے ہیں -حضرت علی سے مروی ہے کہ اگرتم ان کواس حالت میں پالو کہ چھری چیرت ہونے وہ دم رکڑیں یا پیر ہلا کمیں یا آئی کھوں کے ڈھیلے چرا کمیں تو بیشک ذیخ کرکے کھا او ابن جریہ میں آپ ہے مروی ہے کہ جس جانور کو ضرب گلی ہو یا او پر سے گر اپڑا ہو یا کلر گلی ہواوراس میں روح باتی ہواور تہیں وہ ہاتھ پیردگر تامل جائے تو تم اسے ذیخ کرکے کھا جسے ہو -حضرت طاؤی "حسن قادہ عبید بن عمیر مخاک اور بہت سے حضرات رکھ اللہ سے مروی ہے کہ بوقت ذیخ اگر کوئی حرکت بھی اس سے ہو اور کی الی ظاہر ہو جائے جس سے یہ معلوم ہو کہ اس میں حیات ہے تو وہ طال ہے -جہور فقہا کا بھی نہ ہہ ہہ ہے۔ تینوں اماموں کا بھی بھی تو ل ہے۔ امام ما لگ اس بحری کے بارے میں جے بھیڑیا چھاڑ ڈالے اور اس کی آئیش نگل آئیں فرماتے ہیں میرا خیال ہے کہ اسے ذی تن کہ جان کہ بھی بھی تو ڈورے تو کیا اس بحری کو جان کیا جائے ۔ اس میں سے کس چیز کا ذیجہ ہوگا ؟ ایک مرتبہ آپ سے سوال ہوا کہ در ندہ آگر تملہ کر کے بکری کی پیٹھ تو ڈورے تو کیا اس بکری کو جان کوئی حربے نہیں 'سائل نے کہا در اگر اگر بالکل آخر تک بھی گئر لیا جس سے اس کی کرٹوٹ گئی ہے تو آپ نے فرما یا جمھاس کا کھانا کوئی حربے نہیں 'سائل نے کہا در اگر کہ اس بھی ہور پوچھا گیا کہ اچھا آگر جیٹ بھیا ڈوالا اور آئیش نہیں نکھیں تو کیا تھی میں دیک کے اس کے بعد زندہ نہیں رہ سے ہور پوچھا گیا کہ اچھا آگر جیٹ بھیاڈ ڈالا اور آئیش نہیں نکلیں تو کیا تھی صورتوں کوئھوں کیا ہے 'ان لیک جائے۔ یہ ہمام ما لگ کا خرب لیکن چونکہ آئیت عام ہے 'اس لئے امام صاحب نے جن صورتوں کوئھوں کیا ہے' ان رکوئی خاص دلی جائے۔ یہ ہمام ما لگ کا خرب لیکن چونکہ آئیت عام ہے' اس لئے امام صاحب نے جن صورتوں کوئھوں کیا ہے' ان رکوئی خاص دلی جائیں میں اس کی کہ ورتوں کوئی تی میں دیے وال جائے اس میا میں دیل جائے ہو اس کہ کا خرب کیک کوئی ترب سے اس کی کرٹوٹ گئی ہوئی تو اس لئے امام صاحب نے جن صورتوں کوئی تیں میں کوئی خاص دورتوں کوئی تو میں کہ دی کھوئی کوئی خاص دیا ہوئی دیکر کیا ہمام

بخاری و سلم میں حضرت دافع بن فدت نئے ہے مروی ہے کہ میں نے دسول اللہ علیہ ہے سوال کیا۔ ' حضور ہم کل دشمن سے اور اسلام میں باہم کمرانے والے ہیں اور ہمار سے ساتھ چھریاں نہیں۔ کیا ہم بانس سے ذرئے کر لیں؟ ' آ پ ئے نے فر مایا' ' جو چیز خون بہائے اور اس بر اللہ کا نام لیا جائے اسے کھالو سوائے دانت اور ناخن کے ' یواس لئے کہ دانت ہڑی ہے اور ناخن جیشوں کی چھریاں ہیں۔ ' مندا تھ اور سنن میں ہے کہ حضور سے پوچھا گیا کہ ' ذبیجہ صرف حلق اور نرخرے میں ہی ہوتا ہے؟ ' آ پ نے فر مایا' اگر تو نے اس کی ران میں بھی زخم لگا سنن میں ہے کہ حضور سے پوچھا گیا کہ ' ذبیجہ صرف حلق اور نرخرے میں ہی ہوتا ہے؟ ' آ پ نے فر مایا' اگر تو نے اس کی ران میں بھی زخم لگا ہیں کعبہ دیا تو کافی ہے' ' بیحد بیث ہے تو سہی لیکن بی تھم اس وقت ہے جبکہ سے طور پر ذرئ کرنے پر قادر نہ ہوں۔ بچاہد فر ماتے ہیں' یہ پرسٹس گا ہیں کعبہ کے ارد گردتھیں۔ ابن جر بی فر ماتے ہیں' ' یہ تین سوساٹھ بت سے جا بلیت کے حرب ان کے سامنے اپنے جانو رقر بان کرتے تھے اور ان میں سے جو بیت اللہ کے بالکل متصل تھا' اس پر ان جانوروں کا فون چھڑ کتے تھے اور گوشت کوان بتوں پر بطور چڑھا وے چڑھا تے تھے' بیس اللہ سے بھی مطلب بی ہو کیونکہ بیشرک ہے جے اللہ تعالی وحدہ لا شریک نے اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے اور اس جمل ہے جسی مطلب بی ہے کیونکہ بیشرک ہے جے اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہوادہ مروں کے نام پر چڑھا نے جا نیں۔ اس جملے ان کی حرمت بیان ہو بھی ہے جواللہ کے سوادو مروں کے نام پر چڑھا نے جا نیں۔

آزُلَامِ سے تقسیم کرنا حرام ہے بیہ جاہلیت کے عرب میں دستور تھا انہوں نے تین تیرر کھ چھوڑے تھے ایک پر لکھا ہوا تھا افعل لیمی کر ' دوسرے پر لکھا ہوا تھا لا تفعل لیمیٰ نہ کر 'تیسرا خالی تھا۔ بعض کہتے ہیں ایک پر لکھا تھا 'مجھے میرے رب کا حکم ہے دوسرے پر لکھا تھا 'مجھے میرے دب کی ممانعت ہے تیسرا خالی تھا۔ اس پر پچھ بھی لکھا ہوا نہ تھا۔ بطور قرعدا ندازی کے کسی کام کے کرنے نہ کرنے میں جب انہیں تردو ہوتا تو ان تیروں کو نکا لیے 'اگر حکم' 'کلا تو اس کام کو کرتے۔ اگر ممانعت کا تیر نکلا تو باز آجاتے۔ اگر خالی تیر نکلا تو پھر بے سرے تے قرعہ اندازی کرتے- ازلام جمع ہے زلم کی اوربعض زلم بھی کہتے ہیں-استسقام کے معنی ان تیروں سے تقسیم کی طلب ہے-قریشیوں کا سب سے بڑا بت ہمل خانہ کعبہ کے اندر کے کئوئیں پرنصب تھا، جس کنویں میں کعبہ کے ہدیے اور مال جمع رہا کرتے تھے اس بت کے پاس

سات تیر تھے جن پر پھھکھا ہوا تھا۔جس کام میں اختلاف پڑتا' بیقریثی یہاں آ کران تیروں میں ہے کسی تیرکو نکالتے اوراس پر جولکھا یاتے'

ای کےمطابق عمل کرتے - صحیحین میں ہے کہ آنخضرت علیہ جب کعبہ میں داخل ہوئے تو وہاں حضرت ابراہیم اور حضرت اساعیل کے جسمے گڑے ہوئے پائے جن کے ہاتھوں میں تیر تھے تو آپ نے فرمایا اللہ انہیں غارت کرے انہیں خوب معلوم ہے کہ ان بزرگوں نے بھی

تیروں سے فال نہیں لی-

صحیح حدیث میں ہے کہ سراقہ بن مالک بن جعثم جب نبی ﷺ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈنے کے لئے نکلا کہ

انہیں پکڑ کر کفار مکہ کے سپر وکرے اور آپ اس وقت ہجرت کر کے مکہ سے مدینے کو جارہے تھے تو اس نے اس طرح قرعہ اندازی کی - اس کا

بیان ہے کہ پہلی مرتبہوہ تیرنکلا جومیری مرضی کےخلاف تھا۔ میں نے پھر تیروں کوملا جلا کرتیرنکالا تواب کی مرتبہ بھی یہی نکلا کہ توانہیں کوئی ضرر نہ پہنچا سکے گا' میں پھرنہ مانا - تیسری مرتبہ فال لینے کے لئے تیرنکالاتواب کی مرتبہ بھی یہی تیرنکلائیکن میں ہمت کر کے ان کا کوئی لحاظ مذکر کے

انعام حاصل کرنے اورسرخرو ہونے کے لئے آپ کی طلب میں نکل کھڑا ہوا' اس وقت تک سراقہ مسلمان نہیں ہوا تھا' پیر حضور کا کچھ نہ بگاڑ سکا اور پھر بعد میں اسے اللہ نے اسلام سے مشرف فر مایا - ابن مردوبیمیں ہے کہ رسول اللہ عظام فرماتے ہیں ' وہ مخص جنت کے بلند در جول کونہیں

یا سکتا جو کہانت کرے یا کسی بدفالی کی وجہ سے سفر ہے لوٹ آئے'' حضرت مجاہد ؓ نے میجسی کہا ہے کہ عرب ان تیروں کے ذریعہ اور فارسی اور رومی پانسوں کے ذریعہ جواکھیلا کرتے تھے جومسلمانوں پرحرام کیا جاتا ہے۔ممکن ہے کہاس قول کےمطابق ہم یوں کہیں کہ تھے تو یہ تیر استخارے کے لئے مگران سے جوابھی گاہے بگاہے کھیل لیا کرتے - واللہ اعلم - اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جوئے کوبھی حرام کیا ہے

اور فرمایا ہے 'ایمان والواشراب جوا'بت اور تیرنجس اور شیطانی کام بین تم ان سے الگ ربوتا کمتمہیں نجات ملئ شیطان توبیح پا ہتا ہے کمان کے ذریعی تبہارے درمیان عداوت وبغض ڈال دے۔''ای طرح یہاں بھی فرمان ہوتا ہے کہ تیروں سے تقبیم طلب کرناحرام ہے۔اس کام کا کرنافسق' گمراہی' جہالت اورشرک ہے۔اس کی بجائے مومنوں کو بھم ہوا کہ جب تنہمیں اپنے کسی کام میں تر دو ہوتو تم اللہ تعالیٰ سے استخارہ کر لو-اس کی عبادت کر کےاس سے بھلائی طلب کر ڈمنداح<sub>کہ</sub>۔

بخاری اورسنن میں مروی ہے حضرت جاہر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه فرماتے میں ہمیں رسول الله ساللہ مسلم حرح قرآن کی سورتیں سکھاتے تھے اس طرح ہمارے کاموں میں استخارہ کرنا بھی تعلیم فرماتے تھے۔ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جبتم میں ہے کسی کوکوئی اہم کام آپڑے تواسے چاہے کہ دورکعت نمازنفل پڑھ کریہ دعا پڑھے اَللّٰہُمَّ اِنّی اَسْتَخِیْرُكَ بِعِلْمَكَ وَاَسْتَقُدِرُكَ بِقُدُرَتِكَ

وَاَسْتَلُكَ مِنُ فَضُلِكَ الْعَظِيْم فَاِنَّكَ تَقُدِرُ وَلَا اَقُدِرُ وَتَعَلَّمُ وَلَا اَعْلَمُ وَانْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اَللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا لَامُرَ خَيْرٌ لِيّ فِيُ دِيْنِيُ وَ دُنْيَاىَ وَ مَعَاشِيُ وَ عَاقِبَةِ اَمْرِيُ فَاقُدِرُهُ لِي وَيَسِّرُهُ لِيُ ثُمٌّ بَارِكُ لِيُ فِيُهِ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ شَرُّلِّي فِي دِيْنِي وَ دُنْيَاىَ وَ مَعَاشِيُّ وَعَاقِيَةِ اَمُرِى فَاصُرِفْنِي عَنُهُ وَاصُرِفْهُ عَنِيى وَاقْدِرُلِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كان ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ لِعِن اے الله ميں تجھ سے تيرے علم ك ذريعه بھلائى طلب كرتا موں اور تيرى قدرت ك وسلے سے تجھ سے قدرت طلب کرتا ہوں اور بچھ سے تیرے بڑے فضل کا طالب ہوں۔ یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے اور میں محض مجبور ہوں۔تو تمام ترعلم والا ہے اور میں

مطلق بےعلم ہوں-تو ہی ہے جوتمام غیب کو بخو بی جاننے والا ہے-اے میرے اللہ اگر تیرے علم میں پیکام میرے لئے دین ودنیا میں آغاز

وانجام کا متبارے بہتر ہی بہتر ہے تو تو اسے میرے لئے مقدر کردے اوراسے میرے لئے آسان بھی کردے اوراس میں مجھے ہرطرح کی برکتیں عطافر ما - اوراگر تیرے علم میں بیکام میرے لئے دین ودنیا کی زندگی اورانجام کارے لحاظ سے براہے تو اسے مجھ سے دور کردے اور مجھے اس سے دور کردے اور میرے لئے خیرو برکت جہال کہیں ہو مقرر کردۓ پھر مجھے ای سے راضی ورضا مند کردے - دعا کے بیالفاظ مند احمد میں ہیں - هذا اللّا مُرَجہاں ہے وہاں اپنے کام کا نام لے مثلا نکاح ہوتو هذا النّد گائے سفر میں ہوتو هذا السّفر ہو پار میں ہوتو هذا النّد بحارة وغیرہ - بعض روایتوں میں حَیُرٌ لِی فی کے دِینی سے اَمُرِی تک کی بجائے بیالفاظ ہیں حَیُرٌ لِی فی عَاجِلِ اَمُرِی وَ اَجِلِهِ - امام ترفی اُس حدیث کوسن غریب ہتلاتے ہیں -

شروع ہوااورعنقریب پھرغریب انجان ہوجائے گا- پس غرباء کے لئے خوشخبری ہے۔منداحمد میں ہے کہ ایک یہودی نے حضرت فاروق عظمٌ سے کہاتم جواس آیت اَلْیَوُمَ اَکُمَلُتُ الْخ ' کوپڑھتے ہؤاگروہ ہم یہودیوں پرنازل ہوتی تو ہم اس دن کوعید منالیتے 'حضرت عمرٌ نے فرمایا واللہ مجھے علم ہے کہ بیآ یت کس وفت اور کس دن تازل ہوئی -عرفے کے دن جعہ کی شام کونازل ہوئی ہے ہم سب اس وقت میدان عرفه میں تھے اور تمام سیرت والے اس بات پر تنفق ہیں کہ حدة الوادع والے سال عرفے کا دن جمعہ کوتھا- اور روایت میں ہے کہ حضرت کعب ؓ نے حضرت عمرؓ سے بیکھاتھااورحضرت عمرؓ نے فرمایا 'میہ آیت ہمارے ماں دو ہری عید کے دن نازل ہوئی ہے-حضرت ابن عباس ؓ کی زبانی اس آیت کی تلاوت س کربھی یہود یوں نے یہی کہا تھا جس پر آپٹ نے فرمایا 'ہمارے ہاں تو یہ آیت دو ہری عید کے دن اتری ہے ، عید کا دن بھی تھا اور جعد کا دن بھی -حضرت علی سے مروی ہے کہ بیآیت عرفے کے دن شام کواتری ہے-حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی الله تعالی عند نے منبر پراس پوری آیت کی تلاوت کی اور فر مایا جمعہ کے دن عرفے کو بیاتر بی ہے۔حضرت سمر ہؓ فر ماتے ہیں'اس وقت حضور ا موقف میں کھڑے ہوئے تھے- ابن عباسؓ سے جومروی ہے کہ تمہارے نبی ﷺ پیروا لے دن پیدا ہوئے' پیروا لے دن ہی مکہ سے لکلے اور پیروالے دن ہی مدینے میں تشریف لائے 'میاثر غریب ہے اوراس کی سندضعیف ہے۔منداحمد میں ہے حضور کیروالے دن پیدا ہوئے ہیر والےدن نبی بنائے گئے پیروالےدن جرت کے ارادے سے نکل پیر کے روز ہی مدینے پنچے اور پیر کے دن ہی فوت کئے گئے ،حجر اسود بھی پیر کے دن واقع ہوا'اس میں سورہ مائدہ کا پیر کے دن اثر نا فد کو زئیں میرا خیال ہے ہے کہ ابن عباس نے کہا ہوگا' دوعیدوں کے دن ہے آیت اثری تو دو کے لئے بھی لفظ اثنین ہےاور پیر کے دن کوبھی اثنین کہتے ہیں-اس لئے راوی کوشبہ سا ہو گیا- واللہ اعلم- دوقول اس میں اور بھی مروی ہیں-ایک توبیکہ بیدن لوگوں کونامعلوم ہے- دوسرا بیکہ بیآیت غدرینم کے دن نازل ہوئی ہے جس دن کرحضور "نے حضرت علی کی نسبت فرمایا تھا کہ جس کا مولیٰ میں ہوں اُس کا مولیٰ علیٰ ہے گویا ذی الحجہ کی اٹھارویں تاریخ ہوئی جبکہ آپ ججتہ الوداع سے واپس لوٹ رہے تھے لیکن میہ یاد رہے کہ بید دونوں قول تیجے نہیں۔ بالکل تیجے اور بیشک وشبہ قول یہی ہے کہ بیآ یت عرفے کے دن جمعہ کوامری ہے۔امیرالمونین عمر بن خطاب اور -امير الموننين على بن ابوطالب اوراملير المونين حضرت امير معاوية بن ابوسفيان اورتر جمان القرآن حضرت عبدالله بن عباسٌ اور حضرت سمره بن جندب رضی الله عنهم سے یہی مروی ہے اوراسی کوحفزت فعمی 'حضرت قیادہ' حضرت شہیر رکھم الله وغیرہ ائمہ اور علاء نے کہا ہے۔ یہی مختار قول ابن جریرٌاورطبریٌ کا ہے-

پھرفرما تا ہے جو خص ان حرام کردہ چیزوں میں ہے کی چیز کے استعمال کی طرف مجبورہ ہے ہیں ہوجائے تو وہ ایسے اضطرار کی حالت میں انہیں کا م لاسکتا ہے۔ اللہ غفورہ درجیم ہے۔ وہ جا نتا ہے کہ اس بند ہے نے اس کی حدثیمی تو ٹری کیکن ہے، ہی اور اضطرار کے موقعہ پراس نے یہ کیا ہے تو اللہ اسے معاف فرمادے گا۔ صحح ابن حبان میں حضرت ابن عمر سے مرفوعاً مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کواپٹی دی ہوئی رخصتوں پر بندوں کا عمل کرنا ایسا بھا تا ہے جیسے پی نافر مانی سے رک جانا مسندا حمد میں ہے جو شخص اللہ کی دی ہوئی رخصت نہ قبول کرئے اس پرعرفات کے پہاڑ مرابر گناہ ہے۔ اس کے فقیماء کہتے ہیں کہ بعض صورتوں میں مروار کا کھانا واجب ہوجاتا ہے جیسے کہ ایک شخص کی بھوک کی حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اب مراج ہتا ہے اور بھی مباح 'ہاں اس میں اختلاف ہے کہ بھوک کے وقت جبکہ حلال چیز میسر نہ ہوتو حرام صورف اتنابی کھاسکتا ہے کہ جان نے جائے یا پیٹ بھرسکتا ہے بلکہ ساتھ بھی رکھ سکتا ہے۔ اس کے نفیسیلی بیان کی جگہ احکام کی کتا ہیں ہیں۔ اس مسلم میں جو کا حقیق فریدادا کردے یا دوسرے کی مالت میں ہوئے نے بیادور سے کہ ووقت جبلہ وارا وردوسرے کا کھانا اور حالت میں اس کی جزایعنی فدیدادا کردے یا دوسرے کی وہ مردار کھالے یا حالت احرام میں ہونے کہ باوجود شکار کرلے اورا پٹی آسانی کی حالت میں اس کی جزایعنی فدیدادا کردے یا دوسرے کی وہ مردار کھالے یا حالت احرام میں ہونے کے باوجود شکار کرلے اورا پٹی آسانی کی حالت میں اس کی جزایعنی فدیدادا کردے یا دوسرے کی

چیز بلا اجازت کھالے اور اپنی آسانی کے وقت اسے وہ واپس کر دے؟ اس میں دوتول ہیں۔ امام شافعیؒ سے دونوں مروی ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ مردار کھانے کی بیشرط جوعوام میں مشہور ہے کہ جب تین دن کا فاقد ہوجائے تو حلال ہوتا ہے بیہ بالکل غلط ہے بلکہ جب اضطرار ' ب قراری اور مجبوری کی حالت میں ہواس کے لئے مردار کھانا حلال ہوجا تا ہے۔

منداحد کی حدیث میں ہے کہ لوگوں نے رسول اللہ ﷺ ہے دریافت کیا کہ حضور مہم ایس جگہ رہے ہیں کہ آئے دن ہمیں فقر وفاقہ ک نوبت آ جاتی ہے تو ہمارے لئے مردار کا کھالینا کیا جائز ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا'' جب صبح شام ند ملے اور نہ کوئی سبزی ملے تو تہہیں اختیار ہے۔' اس حدیث کی ایک سندمیں ارسال بھی ہے کیکن مسندوالی مرفوع حدیث کی اسناو شرط شیخین رکھیجے ہے۔ ابن عون فر ماتے ہیں حضرت حسن ' کے پاس حضرت سمرہ کی کتاب تھی جسے میں ان کے سامنے پڑ ھتا تھا' اس میں بیبھی تھا کہ مجبح شام نہ ملنااضطرار ہے' ایک فمخص نے حضور کسے دریافت کیا کہ حرام کھانا کب طلال ہوجاتا ہے؟ آپ نے فرمایا' جب تک کہ تواسیے بچوں کودودھ سے شکم سیر نہ کرسکے ادر جب تک کہ ان کا سامان نه آجائے''- ایک اعرابی نے حضور سے حلال حرام کا سوال کیا' آپ نے جواب دیا کہ کل یا کیزہ چیزیں حلال اور کل خبیث چیزیں حرام- ہاں جب کدان کی طرف محتاج ہوجائے تو انہیں کھاسکتا ہے جب تک کدان سے غنی نہ ہوجائے اس نے چر دریافت کیا کہ وہ تا جی کون س ہے جس میں میرے لئے وہ حرام چیز حلال ہوئے اور وہ غنی ہونا کون ساہے جس میں مجھے اس سے رک جانا جا ہے؟ فرمایا جبکہ تو صرف رات اپنے بال بچوں کودودھ سے آسودہ کرسکتا ہوتو تو حرام چیز سے پر جیز کر-ابوداؤد میں ہے حضرت بجیع عامری رضی الله تعالی عند نے رسول كريم علية سدريافت كياكه مارك كياناكمواناكب حلال موجاتاب؟ آب فرمايا متهمين كعاف كوكياماتاب؟ اس في كها مع کو صرف ایک پیالہ دودھاورشام کو بھی صرف ایک پیالہ دودھ آپ نے کہا یہی ہے اور کوئسی بھوک ہوگی ؟ پس اس حالت میں آپ نے انہیں مردار کھانے کی اجازت عطافر مائی -مطلب حدیث کا یہ ہے کہ شیخ شام ایک ایک پیالہ دودھ کا انہیں تاکافی تھا' بھوک باتی رہتی تھی -اس لئے ان پرمردہ حلال کردیا گیا تا کہوہ پیٹ جرلیا کریں-ای کودلیل بنا کربعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہاضطرار کے وقت مردارکو پیپ جرکر کھاسکتا ہے ٔ صرف جان چ جائے اتناہی کھانا جائز ہو' بیرحدٹھیک نہیں-واللہ اعلم-ابوداؤ د کی اور حدیث میں ہے کہ ایک محض مع اہل وعیال کے آیا اور حرہ میں ظہرا کسی صاحب کی اونٹنی کم ہوگئ تھی-اس نے ان سے کہا'اگر میری اونٹنی تنہیں مل جائے تو اسے پکڑلینا-ا تفاق سے بیاونٹنی اسے مل گئ-اب بیاس کے مالک کو تلاش کرنے گلے لیکن وہ نہ ملا اور اُڈٹن بیار پڑ گئ تو اس شخص کی بیوی صاحبہ نے کہا کہ ہم بھو کے رہا کرتے ہیں' تم اسے ذبح کرڈ الولیکن اس نے اٹکار کردیا ہ خراو ٹنی مرگی تو پھر بیوی صاحبہ نے کہا'اب اس کی کھال تھنچ لواوراس کے گوشت اور چربی کونکڑے کر کے سکھالو ہم بھوکوں کو کام آ جائے گا'اس بزرگ نے جواب دیا' میں تو بیھی نہیں کروں گا- ہاں اگر اللہ کے نبی اجازت دے دیں تو اور بات بے چنا نچہ حاضر حضور اور سے تمام قصہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس اور کچھ کھانے کو ہے جو تمہیں کافی ہو؟ جواب دیا کنہیں'آپ نے فرمایا' پھرتم کھاسکتے ہو-اس کے بعداؤٹنی والے سے ملاقات ہوئی اور جباسے بیعلم ہواتواس نے کہا' پھرتم نے اسے ذکح کر کے کھا کیوں نہ لی؟ اس بزرگ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ شرم معلوم ہوئی – بیصدیث دلیل ہےان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ بوقت اضطرار مردار کا پید بھر کر کھانا بلکہ اپنی حاجت کے مطابق اپنے پاس رکھ لین بھی جائز ہے۔ واللہ اعلم-

پھرارشادہواہے کہ بیر ام بوقت اضطراراس کے لئے مباح ہے جو کسی گناہ کی طرف میلان ندر کھتا ہواس کے لئے اسے مباح کرک دوسرے سے خاموثی ہے۔ جیسے سورہ بقرہ میں ہے فَمَنِ اضُطُرَّ غُیرَ بَاغِ وَّ لَا عَادٍ فَلَاۤ اِثْمَ عَلَیْهِ اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ لینی جو خص بے قرار کیا جائے سوائے باغی اور حدسے گذرنے والے کے پس اس پرکوئی گناہ نہیں اللہ تعالی بخشے والامہر بانی کرنے والا ہے۔ اس آیت



كَ كَدَرْصَتِيل كَنابُول عِي مَا لَيْنِيل بُوتِيل - والله تعالى العلم-يَسْتَكُونَكَ مَا ذَا الْحِلِّ لَهُمْ مَا قُلُ الْحِلِّ لَهُمْ مَا قُلُ الْحِلِّ لَكُمُ الطَّيِّبِاتُ وَمَا السَّالَةُ فَاللَّهِ الْحَلِّ لَكُونَا لَهُ لَعُلَيْهُ لَهُ لَا لَكُونَا لَكُونَا لَكُونَا لَهُ لَلْ لَكُونَا لَلْكُونَا لَكُونَا لَكُونَا لَكُونَا لَكُونَا لَكُونَا لَكُونَا لَكُونَا لَكُونَا لَلْكُونَا لَكُونَا لَكُونَا لَكُونَا لَكُونَا لَكُونَا لَلْكُونَا لَلْكُونَا لَلْلِكُونَا لَكُونَا لَلْكُونَا لَكُونَا لَكُو

يستلؤنك من دا احل لهمر قل احل للمرالطيب وما عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّاعَلَّمَكُمُ اللهُ فَكُلُوا مِمَّا اَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا السَمَ اللهِ عَلَيْهِ

کرلیا کرواوراللہ سے ڈرتے رہوئیقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے O

شکاری کتے اور شکار: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ﴿ ﴾ چونکه اس سے پہلے اللہ تعالی نے نقصان پہنچانے والی خبیث چیزوں کی حرمت کا بیان فر ما یا خواہ
نقصان جسمانی ہو یا دینی یا دونوں 'چر ضرورت کی حالت کے احکامات مخصوص کرائے گئے جیسے فر مان ہے وَ قَدُ فَصَّلَ لَکُمُ مَّا حَرَّ مَ
عَلَیْکُمُ اِلَّا مَا اصْطُرِرُتُمُ الْیُهِ یعنی تمام حرام جانوروں کا بیان تفصیل سے تمہار سامنے آچکا ہے۔ بیاور بات ہے کہ تم حالات کی بناء پر
بے بس اور بے قرار ہوجاؤ۔ تو اس کے بعد ارشاد ہور ہاہے لہ حلال چیزوں کے دریافت کرنے والوں سے کہد دیجئے کہ تمام پاک چیزیں تم پر
حلال ہیں۔ سورہ اعراف میں آنحضرت عَلَیْ کی میصفت بیان فر مائی گئی ہے کہ آپ طیب چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور خبیث چیزوں کو حرام
کرتے ہیں۔ ابن الی حاتم میں ہے کہ قبیلہ طائی کے دو قصوں حضرت عدی بن حاتم اور ید بن مہلہ لی نے حضور سے پوچھا کہ مردہ جانور تو حرام
کو حکا اے حال کیا ہے کا اس حال کی بیاں۔

ہو چکا'اب حلال کیا ہے؟ اس پر بیآ ہے اتری - حضرت سعید قرماتے ہیں لینی ذرج کئے ہوئے جانور حلال طیب ہیں۔
مقاتل قرماتے ہیں' ہر حلال رزق طیبات میں واخل ہے۔ امام زہریؒ سے سوال کیا گیا کہ دوا کے طور پر پیشاب کا پینا کیسا ہے؟
جواب دیا کہ وہ طیبات میں داخل نہیں' امام مالکؓ ہے بوچھا گیا کہ اس مٹی کا پیچنا کیسا ہے جے لوگ کھاتے ہیں؟ فرمایا' وہ طیبات میں داخل
نہیں ۔ اور تمہارے لئے شکاری جانوروں کے ذریعہ کھیلا ہوا شکار بھی حلال کیا جاتا ہے مٹل سعوھائے ہوئے کتے اور شکرے وغیرہ بر
ذریعے۔ یہی ندہب ہے جہور صحابہ'' تابعین' ائمی وغیرہ کا۔ ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ شکاری سد ھے ہوئے کتے' باز' چیتے' شکرے وغیرہ ہر
وہ پرندہ جو شکار کرنے کی تعلیم دیا جاسکتا ہو۔ اور بھی بہت ہے بزرگوں ہے یہی مروی ہے کہ چھاڑنے والے جانوروں اور ایسے ہی پرندوں میں
وہ پرندہ جو بھی تعلیم حاصل کرنے ان کے ذریعہ شکار کھیلنا حلال ہے۔ لیکن حضرت بجابہ سے مروی ہے کہ انہوں نے تمام شکاری پرندوں کا کیا ہوا
شکار مکروہ کہا ہے اور دلیل میں وَ مَا عَلَّمُتُمُ مِّنَ الْحَوَارِح مُرِحَلِّینُنَ پڑھا ہے۔ سعید بن جبیرؓ سے بھی اس طرح روایت کی گئی ہے۔ خی ک
دکار مکروہ کہا ہے اور دلیل میں وَ مَا عَلَّمُتُمُ مِّنَ الْحَوَارِح مُرحَلِّینُنَ پڑھا ہے۔ سعید بن جبیرؓ سے بھی اس طرح روایت کی گئی ہے۔ خی ک

کر کے کھالوور نہ نہ کھاؤکیکن جمہورعلاءاسلام کافتو کی بیہ ہے کہ شکاری پرندوں کے ذریعہ جوشکار ہو'اس کااور شکاری کتوں کے کئے ہوئے شکار کا ایک ہی حکم ہے-ان میں تفریق کرنے کی کوئی چیز ہاتی نہیں رہتی- چاروں اماموں وغیرہ کا نمر ہب بھی بیہے- امام ابن جریز جمی ای کو پسند کرتے ہیں اور اس کی دلیل میں اس حدیث کولاتے ہیں کہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول مقبول علی ہے باز کے کئے ہوئے شکار کا مسئلہ پوچھا تو آپ نے فر مایا''جس جانور کووہ تیرے لئے روک رکھے' تو اسے کھالے۔' امام احد ؓ نے سیاہ کتے کا کیا ہوا شکار بھی مسٹنی کرلیا ہے' اس لئے کہ کہ ان کے نزویک اس کافل کر ٹاوا جب ہے اور پالنا حرام ہے کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے' رسول اللہ علی فی فراتے ہیں نماز کو تین چیزیں تو ڑویتی ہیں' گدھا' عورت اور سیاہ کتا۔ اس پر حضرت ابی نے سوال کیا کہ یارسول اللہ سیاہ کتے کی خصوصیت کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فر مایا''وہ شیطان ہے''۔

دوسری حدیث بیس ہے کہ آپ نے کوں کے مارڈالنے کا تھم دیا۔ پھر فرمایا آئیس کوں سے کیا واسطہ؟ ان کوں بیس سے خت سیاہ

کوں کو مارڈ الاکرو۔ شکاری حیوانات کو جوارح اس لئے کہا گیا کہ جرح کہتے ہیں کسب اور کمائی کؤ جیسے عرب کہتے ہیں فلان جوح اہله

حیر الیحی فلال شخص نے اپنی اہل کے لئے بھلائی حاصل کرلی اور عرب کہتے ہیں فلان لا حارح له فلال شخص کا کوئی کماؤٹہیں قر آن

ہیں بھی لفظ جرح کسب اور کمائی اور حاصل کرنے کے معنی بیس آیا ہے۔ فرمان ہے و یَعکُم مَاجَو حُتُم بِالنَّهَارِ یعنی دن کو جو بھلائی برائی تم

حاصل کرتے ہوا وراسے بھی اللہ جانتا ہے۔ اس آیت کریمہ کا ترف کی وجا بیان ابی حاتم بیس ہیں ہے کہ حضور نے کتو اس کے لگر کرنے کا تھم دیا

واصل کرتے ہوا وراسے بھی اللہ جانتا ہے۔ اس آیت کریمہ کا ترف واللہ گیا وہ کہا گا تھم آپ نے دیا ہے ان سے ہمارے لئے کیا

اوروہ قتل کئے جانے گھو لوگوں نے آ کر آپ ہے بوچھا کہ یارسول اللہ 'جس امت کے لڑا کا تھم آپ نے دیا ہے ان سے ہمارے لئے کیا

اللّٰہ بھی کہ پھروہ شکار پکڑ لے اور روک رکھ تو جب تک وہ نہ کھائے 'بیکھائے' نہ کھائے''۔ ابن جریم سے جبرائیل نے حضور سے اندر آنے کی اور اجازت جا ہی گھر میں نہیں جاتے جس میں کتا ہواس پر آپ نے خطرت رافع کو تھم دیا کہ اجازت دے گئے کا اور بطور فریا دیا ہوائی ہوں نے کہا کہ اور اور سے کیا اور اور فریم اور اس کی اورافع فرمات ہوں گئے گا اور بطور فریا دیا کہا اس گھر میں نہیں جاتے جس میں کتا ہواس کی اس کے دامن میں لیفنے لگا اور بطور فریا دیا میں ابورافع فرمات ہوں گئے گئا کہ اور میں کے اس کے دامن میں لیفنے لگا اور بطور فریا دیا ہوں کہا ورائی گئی اورائی گئی اورائی نے میں گئا کہا کہا کہا ہوگی۔ اس کے میائی کا آپ نے تھم دیا ہے ان سے کوئی فائدہ ہمارے لئے والی سے ایس کی کیا ورائی نے بھوڑ فریا کہا ہی ہے تھم دیا ہے ان سے کوئی فائدہ ہمارے لئے والی سے کہیں گا آپ نے تھم دیا ہے ان سے کوئی فائدہ ہمارے لئے حال بھی ہے یہیں جاس ہے کہیں اس کے مورٹ کے لگا نازل ہوئی۔ حسل کیا تھا جو کھی کئی ہوئی کے اس کے کوئی فائدہ ہمارے لئے حسل سے کوئی فائدہ ہمارے لئے مال بھی ہے یہیں جاس ہے کہیں کہا گئی اور کیا تھا کہ کہیں کے دائی کیا تھا کہا ہوں سے کوئی فائدہ ہمارے لئے حال بھی ہوئی کیا تھا کہ کیا تھا کہیں کے کہیں کی کھوڑ کیا ہے کوئی فائدہ ہمارے کیا گئی کوئی کی کھوڑ کیا گئی ہیں کیا تھا کہی کے کوئی کھوڑ کیا گھ

ایک روایت میں بیٹی ہے کہ دریافت کو اولوں کا اولوں کے اولوں کا اولوں کی بستیوں میں پنچاور مسئلہ دریافت کرنے والوں کے نام بھی اس میں ہیں بیٹی حضرت عاصم بن عذی حضرت سعید بن ضیعہ مصرت عویم بن ساعدہ رضی اللّہ ہم محمہ بن کعب قرظی فرماتے ہیں کہ آیت کا خاص بواور ممکن ہے کہ جوارح یعن مقتول کا آت کا خاص ہوا ورممکن ہے کہ جوارح یعن مقتول کا حاصل ہوا ورممکن ہے کہ جوارح یعن مقتول کا حاصل ہو۔ لیتی جن شکار حاصل کرنے والے جانوروں کو تم نے سدھایا ہوا ور حالا نکہ وہ شکار کواپنے پنجوں اور ناخوں سے شکار کرتے ہوں۔ اس سے بھی یہ استدلال ہوسکتا ہے کہ شکاری جانور جب شکار کواپنے صدے سے ہی دبوچ کر مارڈ الے تو وہ حلال نہ ہوگا ، جیسے کہ امام شافعی کے دونوں تو لوں میں سے ایک قول ہے اور علماء کی ایک جماعت کا خیال ہے۔ اس لئے فرمایا ، تم نے انہیں اس سے پھے سکھا دیا ہو جواللہ نے مہمیں سکھار کھا ہے گئی جب تم روک لوتورک جائے اور شکار پر گزیمارے لئے روک درکھے تا کہ تم جا کرا سے لوئو اس نے خودا پنے لئے اس کے بعد بی فرمایا کہ جب شکاری جانور سدھا ہوا ہوا ور اس نے بھوڑ نے والے اس کے بحد بی کار کیا ہوا ور وہ سکار کیا ہوا ور اس نے بھوڑ نے والے اس کے بعد بی فرمایا کہ جب شکاری جانور سدھا ہوا ہوا ور اس نے بھوڑ نے والے کے لئے شکار کیا ہوا ور اس نے بھوڑ نے کے وقت اللّہ کا نام لیا ہوتو وہ شکار مسلمانوں کے لئے حلال ہے گورہ شکار مرکمی گیا ہوا اس پر کے کار کیا ہوا ور اس نے بھوڑ نے کے وقت اللّہ کا نام لیا ہوتو وہ شکار مسلمانوں کے لئے حلال ہے گورہ شکار مرکمی گیا ہوا اس پر کے سے حلال ہے گورہ شکار مسلمانوں کے لئے خلال ہے گورہ شکار مرکمی گیا ہوا اس پر کے سکمی کے لئے شکار کیا ہوا ور اس کے بعد شکار کیا ہوا ور اس کے حلتے میاں سے بھور نے کے وقت اللّہ کا نام لیا ہوتو وہ شکار مسلمانوں کے لئے حلیال ہے گورہ شکار مرکمی گیا ہوا اس کے لئے میاں سے بھور نے کے وقت اللّہ کا نام لیا ہوتو وہ شکار مسلمانوں کے لئے حلیال ہے گورہ شکار مرکمی گیا ہوا اس کے لئے میاں سے کیا مورہ شکار مسلمانوں کے لئے حلیا ہو کورہ شکار مرکمی گیا ہوا سے کا سکمی کیا ہوا کیا کیا کہ کیا ہوا کیا کیا کہ کورہ شکار میاں کے سکمی کیا ہوا کیا کیا کہ کیا ہوا کیا کیا کیا کیا کہ کورہ شکار مرکمی کیا ہوا کیا کیا کہ کیا کیا کیا کہ کیا کہ کیا کیا کیا کہ کیا کہ کیا کیا کیا کیا کہ کیا کیا کیا کیا کیا کیا کہ کیا کیا کیا کہ کیا کیا

اس آیت کے مسلہ کے مطابق ہی بخاری ومسلم کی بیرحدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عندنے کہا' یارسول اللہ میں اللہ کا نام لے کراپے سدھائے ہوئے کتے کوشکار پرچھوڑتا ہوں تو آپ نے فر مایا جس جانورکووہ پکڑر کھے تو اے کھالے اگر چہ کتے نے اسے مار بھی ڈالا ہو کہاں بیضرور ہے کہاس کے ساتھ شکار کرنے میں دوسرا کتا نہ ملا ہواس لئے کہ تونے اپنے کتے کواللہ کا نام لے کر چھوڑا ہے دوسرے کو بسم اللّٰہ پڑھ کرنیس چھوڑا میں نے کہا میں نو کدار لکڑی سے شکار کھیلٹا ہوں فرمایا اگروہ اپنی تیزی کی طرف سے ذخی کرلے تو کھالے اور اگراپی چوڑائی کی طرف سے لگا ہوتو نہ کھا کیونکہ وہ لٹھ مارا ہوا ہے دوسری روایت میں بیانفظ ہیں کہ جب تو اپنے کتے کو چھوڑ ہے تو اللہ کا نام پڑھلیا کر پھروہ شکارکو تیرے لئے پکڑر کھے اور تیرے پہنچ جانے پرشکار ڈندہ مل جائے تو تو اسے ذریح کرڈ ال اورا گر کتے نے ہی اسے مار ڈالا ہواوراس میں سے کھایا نہ ہوتو تو اسے بھی کھاسکتا ہے اس لئے کہ کتے کا اسے شکار کر **لینا ہی اس کا ذبیحہ ہے۔**اور روایت میں بیالفاظ بھی ہیں کہ اگراس نے کھالیا ہوتو پھراہے نہ کھا۔ جھےتو ڈر ہے کہیں اس نے اپنے کھانے کے لئے شکار نہ پکڑا ہو؟ یہی دلیل جہوری ہےاورحقیقتا امام شافعی کا صحیح مذہب بھی یہی ہے کہ جب کناشکار کو کھالے تو وہ طلق حرام ہوجا تا ہے اس میں کوئی منجائش نہیں جبیما کہ حدیث میں ہے- ہاں سلف کی ایک جماعت کا بیتول بھی ہے کہ مطلقا حلال ہے ان کے دلائل بد ہیں-سلمان فاری فرماتے ہیں تو کھاسکتا ہا گرچہ کتے نے تہائی حصہ کھالیا ہو-حضرت سعید بن الی وقاص فرماتے ہیں کہ کوئلوانی باقی رہ کیا ہو پھر بھی کھا سکتے ہیں-حضرت سعد بن الی وقاص فرماتے ہیں گودوتہائیاں کتا کھا گیا ہو پھر بھی تو کھاسکتا ہے۔حضرت ابو ہر برہ کا بھی بہی فرمان ہے۔حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں جب بسم الله كهدكرتون اپنسدهائ موئ كے كوشكار برچيوڑا موتوجس جانوركواس نے تيرے لئے بكرركمائے تواسے كمالے کتے نے اس میں سے کھایا ہو یا نہ کھایا ہو- یہی مروی ہے حضرت علی اور حضرت ابن عباس سے -حضرت عطاً اور حضرت حسن بصری سے اس میں مختلف اقوال مروی ہیں- زہری ربیداور مالک سے بھی یہی روایت کی گئی ہے اس کی طرف امام شافعی این پہلے تول میں گئے ہیں اور نے تول میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔حضرت سلمان فاری سے ابن جرائی ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا ،جب کو کی مختص اپنے کتے کوشکار پرچھوڑے پھرشکارکواس حالت میں پائے کہ گتے نے اسے کھالیا ہوتو جو باتی ہواسے وہ کھاسکتا ہے۔اس حدیث کی سندمیں۔ بقول ابن جر رینظر ہے اور سعیدراوی کا حضرت سلمان سے سنما معلوم نہیں ہوا اور دوسرے ثقیراوی اسے مرفوع نہیں کرتے بلکہ حضرت سلمان ّ کا قول نقل کرتے ہیں میقول ہے توضیح لیکن ای معنی کی اور مرفوع حدیثیں بھی مروی ہیں۔

ابوداؤد میں ہے حضرت عمروبن شعیب اپنے باپ سے وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک اعرابی ابواتعلبہ نے رسول الله علي سے كہا كه حضور ميرے پاس شكارى كتے سد حائے ہوئے ہيں- ان كے شكار كى نسبت كيا فتوىٰ ہے؟ آپ نے فرمايا جو جانوروہ تیرے لئے پکڑیں' وہ تجھ پر طلال ہے'اس نے کہا ذرج کر سکوں جب بھی اور ذرج نہ کر سکوں تو بھی؟ اور اگر چہ کتے نے کھالیا ہوتو بھی؟ آپ نے فر مایا ہاں گوکھا بھی لیا ہو-انہوں نے دوسراسوال کیا کہ میں اپنے تیر کمان سے جوشکار کروں اس کا کیا فتویٰ ہے؟ فر مایا اسے بھی تو کھاسکتا ے ' پوچھاا گردہ زندہ ملے ادر میں اسے ذرج کرسکوں تو بھی اور تیر لگتے ہی مرجائے تو بھی؟ فرمایا بلکہ وہ تجھے نظر نہ پڑے اور ڈھونڈنے سے ل جائے تو بھی- بشرطیکہاں میں کسی دوسرمے مخص کے تیر کا نشان نہ ہو- انہوں نے تیسرا سوال کیا کہ بوقت ضرورت مجوسیوں کے برتنوں کا استعال كرنا جمارے لئے كيسا ہے؟ فرمايا عم انہيں دھوڈ الو پھران ميں كھا بي سكتے ہوسي حديث نسائي ميں بھی ہے۔

ابوداؤ د کی دوسری حدیث میں ہے جب تونے اپنے کئے کواللہ کا نام لے کرچھوڑ ا ہوتو اس کے شکار کو کھا سکتا ہے گواس نے اس میں

اس مسئلہ میں ایک چوتھا قول بھی ہے۔ وہ یہ کہ سے کا کھایا ہوا شکارتو حرام ہے جیسا کہ حضرت عدی گی حدیث میں ہے اور شکر ے وغیرہ کا کھایا ہوا شکار حرام ہے جیس کے اگر پرندا ہے مالک کے پاس لوٹ ایر اور مار ہے نہیں پھروہ پر نو ہے اور گوشت کھانے سے ہی تعلیم قبول کرتا ہے۔ ابن عباس فرم مالنہ بھی کہتے ہیں۔ ان کی دلیل ابن ابی ماتم کی بیروایت ہے کہ حضرت عدی گئے رسول اللہ علی ہے ہے کہم لوگ کو ل اور باز سے شکار کھیلا کرتے ہیں تو ہمارے لئے کیا حلال ہے؟ آپ نے فرمایا 'جوشکاری جانور یا شکارہ حاصل کرنے والے فود شکار کرنے والے اور سدھائے ہوئے تہمارے لئے شکارروک رکھیں اور تم نے ان پر اللہ کا نام لے لیا ہوا ہے تم کھالو۔ پھر فرمایا 'جس کتے کوتو نے اللہ کا نام لے کرچھوڑا ہوؤہ ہی جانور کوروک رکھی والے کھالے کہما گوا ہو کو مایا گو مارڈ الا ہو؟ فرمایا گو مارڈ الا ہو لیکن بیشرط ہے کہ کھایا شہو۔ میں نے کہا اگر اس کتے کے ساتھ دوسرے کے بھی ٹل گے ہول کو فرمایا پھر نہ کھا جب تک کہ تجھے اس بات کا پورااطمینان نہ ہوکہ تیرے بی کتے نہ کا اگر اس کتے کے ساتھ دوسرے کے بھی شکار کیا ہے۔ میں نے کہا ہم لوگ تیر ہے بھی شکار کے جب سے کون سا حلال ہے؟ فرمایا 'جو تیرزخی کر ہے اور تو نے اللہ کا نام لے کرچھوڑا 'ہواسے کھالے' وجدولالت ہے کہ کیا کہا تہ مارڈ الا ہو بے نہ بتائی اور باز میں نہیں بتائی 'پس ان دونوں میں فرق ثابت ہو گیا۔ داللہ اعلم۔

اللہ ربالعزت فرماتا ہے کہ محالوجن طال جانوروں کو تہارے یہ کاری جانور پکڑلیں اور تم نے ان کے چھوڑ نے کے وقت اللہ کانام لے لیا ہو۔ جیسے کہ حضرت عدی اور حضرت ابو فعلم ٹی صدیث میں ہے اس لئے حضرت امام احمد وغیرہ اماموں نے بیشر طضروی ہتال کی ہے کہ شکار کے لئے جانور کو چھوڑ تے وقت اور تیر چلاتے وقت بیسم اللّٰه پڑھنا شرط ہے۔ جمہور کامشہور ند ہمب بھی بہی ہے کہ اس آیت اور اس صدیث سے مراد جانور کے چھوڑ نے کا وقت ہے۔ ابن عبال سے مروی ہے کہ اپ شکاری جانور کو جھیجے وقت بیسم اللّٰه کہد لے۔ باس اگر بھول جائے تو کوئی حرج نہیں۔ بعض الوگ کہتے ہیں کہ مراد کھانے کے وقت بیسم اللّٰه پڑھنا ہے۔ جیسے کہ بخاری وسلم میں عمر بن الاسلم کے رہیہ کو حضور کا یہ فرمانا مروی ہے کہ اللہ کانام اس کا علم نہیں ہوتا کہ عادشت کے مروی ہے کہ لواور کھا ہو۔ مند میں اس کا علم نہیں ہوتا کہ انہوں نے اللہ کانام لیا بھی ہے یانہیں؟ تو کیا ہم اسے کھالیں؟ آپ نے فرمایا ہم فوداللہ کانام لیا بھی ہے یانہیں؟ تو کیا ہم اسے کھالیں؟ آپ نے فرمایا ہم فوداللہ کانام لیا بھی ہے یانہیں؟ تو کیا ہم اسے کھالیں؟ آپ نے فرمایا 'آگر یہ بیسم اللّٰہ کہ لیتا تو یہ کھانا تم میں ہوتا کہ اللّٰہ کہ دیا تو ہو ہوگا اور کھانا تم میں ہوتا کہ اللّٰہ کہ دیا تا تو یہ کھانا تم میں ہوتا تا تا ہول فرما دے جو کوئی کھانے بیٹھے تو بیسم اللّٰہ پڑھ لیا کرے۔ اگر اول میں بھول گیا تو جب یاد آ جائے کہ دے بیسم سب کوکافی ہوجا تا' تم میں سے جب کوئی کھانے بیٹھے تو بیسم اللّٰہ پڑھ لیا کرے۔ اگر اول میں بھول گیا تو جب یاد آ جائے کہ دے بیسم سب کوکافی ہوجا تا' تم میں سے جب کوئی کھانے بیٹھے تو بیسم اللّٰہ پڑھ لیا کرے۔ اگر اول میں بھول گیا تو جب یاد آ جائے کہ دے بیسم سبکوکافی ہوجا تا' تم میں سے جب کوئی کھانے بیٹھے تو بیسم اللّٰہ پڑھ لیا کرے۔ اگر اول میں بھول گیا تو جب یاد آ جائے کہ دے بیسم

اللهِ أَوَّلُه وَاحِرَه ' يَهِي حديث منقطع سند كي ساتها بن ماجه مين بهي ہے-

دوسری سندسے بیرحدیث ابوداؤڈ ترفری نسائی اور منداحدیں ہے اورامام ترفری رحمتہ اللہ علیہ اسے حسن سیح بتاتے ہیں۔ جابر بن صبح فرماتے ہیں۔ خابر بن صبح فرماتے ہیں ، حضرت شی بن عبدالرحمان فزاعی کے ساتھ میں نے واسط کا سفر کیا ان کی عادت تھی کہ کھانا شروع کرتے وقت بِسُم اللّٰهِ کہا ہے اور مجھ سے انہوں نے فرمایا کہ خالد بن امیہ بن مخشی صحابی رضی الله

کہدلیتے اور آخری لقمہ کے وقت بِسُمِ اللّٰهِ أَوَّلَهُ وَالْحِرَهُ کہدلیا کرتے اور مجھے سے انہوں نے فرمایا کہ خالد بن امیہ بن مخشی صحابی رضی اللّٰه تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ شیطان اس مخص کے ساتھ کھانا کھا تا رہتا ہے جس نے اللّٰہ کا نام نہ لیا ہو جب کھانے والا اللّٰہ کا نام یا دکرتا ہے تو اسے قے ہوجاتی ہے اور جتنا اس نے کھایا ہے سب نکل جاتا ہے (منداحمہ وغیرہ) اس کے راوی کو ابن معین اور نسائی تو ثقہ کہتے ہیں لیکن ابوالفتح

از دی فر ماتے ہیں' بیدلیل لینے کے قابل را دی نہیں۔ حضرت حذیفہ فر ماتے ہیں' ہم نبی علی کے ساتھ کھانا کھار ہے تھے کہ ایک ٹڑی گرتی پڑتی آئی' جیسے کوئی اسے دھکے دے رہا ہوا ور

ر ساتھ آیا تا کہ جارا کھانا کھائے تو میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور ایک اعرابی بھی ای طرح آیا اور پیالے میں ہاتھ ڈالا آپ نے اس کا ہاتھ بھی اور کیا ہے۔ دوہ پہلے تو اس لڑکی کے ہاتھ میں پکڑلیا اور فر مایا ، جب سی کھانے پر بسم اللہ نہ کہی جائے تو شیطان اسے اپنے لئے حلال کر لیتا ہے۔ وہ پہلے تو اس لڑکی کے ساتھ آیا تا کہ جارا کھانا کھائے تو میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا 'پھروہ اعرابی کے ساتھ آیا 'میں نے اس کا بھی ہاتھ تھام لیا اس کی قسم جس کے

قبضہ میں میری جان ہے کہ شیطان کا ہاتھ ان دونوں کے ہاتھ کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے (مند مسلمُ ابوداؤ دُنسائی) مسلمُ الدولئِ أَذَ الْحَرِينَ اللّهِ على من من من من الله الله عند الله من من الله الله الله الله الله الله ال

مسلم الوداؤ دُنسائی اورابن ماجہ میں ہے کہ جب انسان اپ گھر میں جاتے ہوئے اور کھانا کھاتے ہوئے اللہ کانام یاد کرلیا کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ اے شیطان کہتا ہے کہ اے شیطان کہتا ہے کہ اے شیطان کہتا ہوئے کھاتے ہوئے اللہ کانام نہیں لیتا تو وہ پکار میتا ہے کہ آگے شخص نے حضور کی اللہ کانام نہیں لیتا تو وہ پکار میتا ہے کہ تم کے شب باشی کی اور کھانا کھانے کی جگہ پالی مسئد ابوداؤ داور ابن ماجہ میں ہے کہ آگے شخص نے حضور کی خدمت میں شکایت کی کہ ہم کھاتے ہیں اور ہمارا پیٹ نہیں بھرتا تو آپ نے فرمایا 'شایدتم الگ الگ کھاتے ہوگے۔ کھانا سب ل کر کھاؤاور بھرالند کہ دلیا کرو۔ اس میں اللہ کی طرف سے برکت دی جائے گی۔

الْيُوَمِّ اَحِلُ لَكُوْ الْطَيِّبِكُ وَطَعَامُ الَّذِينَ اُوْتُوا الْكِتْبَ وَطَعَامُ الَّذِينَ اُوْتُوا الْكِتْبَ وَلَا لَكُوْ الْمُصَلِّتُ مِنَ الْمُؤْمِلِيْ وَالْمُصَلِّتُ مِنَ الْمُؤْمِلِيْ وَالْمُحْسَلِيْ وَالْمُحْسَلِيْنَ الْمُؤْمِلِيْنَ الْمُؤْمِلِيْنَ الْمُؤْمِلِيْنَ الْمُؤْمِلِيْنَ الْمُؤْمِلِيْنَ الْمُؤْمِلُ اللّهِ الْمُؤْمِلُ ا

کل پاکیزہ چیزیں آئ تمبارے لئے طال کی سمیں اورانل کتاب کا ذیجہ تمبارے لئے طال ہے اور تمبارا ذیجہ ان کے لئے طال ہے اور پاک دامن مسلمان عورتیں اور چوتم سے پہلے کتاب دیئے گئے ہیں' ان کی پاک دامن عورتیں بھی طال ہیں جبہتم ان کے مہرادا کرو اس طرح کہتم ان سے با قاعدہ نکاح کرو نہ بطور علانیہ زتا کاری کے اور نہ بطور پوشیدہ بدکاری کے مشکرین ایمان کے اعمال ضائع اوراکارت ہیں اور آخرت میں وہ ہارنے والوں میں سے ہیں 🔾

قریبیکس نام اور کن ہاتھوں کا حلال ہے؟ ہی ہی ہی ان اللہ وحرام کے بیان کے بعد بطور خلاصہ فرمایا کہ کل تھری چیزیں حلال ہیں بچر بہود و نصلای کے ذائع کئے ہوئے جا توروں کی حلت بیان فرمائی - حضرت این عباس ابوامامہ مجاہد سعید بن جیز عکر مہ عطاء حسن کول ابراہیم نحی سدی مقاتل بین حیان تھے ماتھ ہیں کہتے ہیں کہ طعام سے مرادان کا اپنے ہاتھ سے ذائع کیا ہوا جا نور ہے جس کا کھانا مسلمانوں کو حطال ہے کیونکہ وہ بھی غیر اللہ کے لئے ذائع کرنا ناجا تز مسلمانوں کو حطال ہے کیونکہ وہ بھی غیر اللہ کے لئے ذائع کرنا ناجا تز جی ہوا دوسر سے کانام نہیں لیتے گوان کے عقید سے ذات باری کی نبست یکسم اور سراسر باطل ہیں جن سے جانے ہیں اور ذیح کرتے وقت اللہ کے سواد وسر سے کانام نہیں لیتے گوان کے عقید سے ذات باری کی نبست یکسم اور سراسر باطل ہیں جن سے اللہ تعالی بلند و بالا اور پاک و منزہ ہے ۔ صبح حدیث ہیں حضر سے عبداللہ بن مغفل کا بیان ہے کہ جنگ خیبر ہیں جھے چربی کی بھری ہوئی ایک مشکل گئی۔ ہیں نے اسے قبنہ ہیں کی اور کہا اس میں سے تو آئے میں کی کوبھی حصہ نہ دوں گا اب جو ادھر ادھر نگاہ پھرائی تو دیکھا ہوں کہ رسول اللہ تقالیہ میں نے اسے قبنہ میں کیا اور کہا اس میں سے تو آئے میں کی کوبھی حصہ نہ دوں گا اس جو ادھر ادھر نگاہ پھرائی تو دیکھا ہوں کہ رسول اللہ تقالیہ میں نے اسے قبنہ میں کی اسلال کیا گیا ہے کہ مال فینیمت میں سے کھانے رسول اللہ تقالیہ میں ہوئی ہوئی کی نہ ہوئی کی میاں بوئی سند چیش کی ہواں ہوئی کھانا ہم پر حال ہے جو نودان کے ہاں بھی طال ہوئی فلط ہے کہونکہ یا تھر ہی ہوئی سند چیش کی ہو ادا ہوئی کھانا ہم پر حال ہے جو نودان کے ہاں بھی موسکا ہے کہ بیودی حرام جانتے ہیں کین مسلمان کے لئے طال ہے کین یہ ایکٹوں کا انفرادی واقعہ ہے۔ البتہ سے بھی ہوسکا ہے کہ بوری جربی مسلمان کے طال ہوئی کھانا ہم پر حال اللہ تو ہوئی۔ اللہ بھی ہو کہ بھو

جے خود یہودی بھی طلال جانتے تھے یعنی پشت کی جربی انتزیوں سے لگی ہوئی چربی اور ہڑی سے ملی ہوئی چربی-اس سے بھی زیادہ دلالت والی تو وہ روایت ہے جس میں ہے کہ خیبر والوں نے سالم بھنی ہوئی ایک بکری حضور کو تھنہ میں دی جس کے شانے کے گوشت کوانہوں نے زہر آلود کرر کھاتھا کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ حضور گوشانے کا گوشت پیندہے چنانچہ آپ نے اس کا یہی گوشت لے کر منہ میں رکھ کر دانتوں سے تو ڑا تو فرمان باری سے اس شانے نے کہا' مجھ میں زہر ملا ہوا ہے آپ نے اسی وقت اسے تھوک دیا اور اس کا اثر آپ کے سامنے کے دانتوں وغیرہ میں رہ گیا۔ آپ کے ساتھ حضرت بشر بن براء بن معرور بھی تھے جواس کے اثر سے راہی بقا ہوئے جن کے قصاص میں زہر ملانے والی عورت کو بھی قتل کیا گیا جس کا نام زینب تھا ۔وجہ دلالت ریہ ہے کہ خود حضور کے مع اپنے ساتھیوں کے اس گوشت کے کھانے کا پختہ ارادہ کرلیا اور بینہ یو چھا کہ اس کی جس چر بی کوتم حلال جانتے ہؤا ہے نکال بھی ڈالا ہے یانہیں؟ اور حدیث میں ہے کہ ایک یہودی نے آپ کی دعوت میں جو کی روٹی اور پرانی سوتھی چر بی پیش کی تھی۔حضرت مکحولؓ فرماتے ہیں جس چیز پر نام رب نہ لیا جائے' اس کا کھانا حرام کرنے کے بعد اللہ تعالی نے مسلمانوں پر رحم فر ماکر منسوخ کر کے اہل کتاب کے ذبح کئے ہوئے جانور حلال کردیئے۔ یہ یا درہے كه ابل كتاب كاذبيحه حلال مونے سے بيثابت نہيں موتا كه جس جانور پر بھى نام اللي ندليا جائے وہ حلال مو؟ اس لئے كه وہ اپنے ذبيحوں پر الله كانام ليتے تھے بلكہ جس كوشت كو كھاتے تھے اسے ذبيحہ برموقوف ندر كھتے تھے بلكہ مردہ جانور بھى كھاليتے تھے كيكن سامرہ اور صائبہ اور ابراہیم وشیث دغیرہ پنیمبروں کے دین کے مرعی ان ہے مشٹیٰ تھے جیسے کہ علماء کے دواقوال میں سے ایک قول ہے اور عرب کے نصرانی جیسے بنو تغلب تنوخ ببرا' جذام کم'عاملہ کے ایسے اور بھی ہیں کہ جمہور کے بزد ریک ان کے ہاتھ کا کیا ہواذ بیچنہیں کھایا جائے گا-حضرت علیٰ فرماتے ہیں' قبیلہ بنوتغلب کے ہاتھ کا ذ<sup>رخ</sup> کیا ہوا جا نورنہ کھاؤاس لئے کہانہوں نے تو نصرا نیت سے سوائے شراب نوشی کے اورکوئی چیز نہیں لی-ہاں سعید بن میں بنو تغلب کے نصاری کے ہاتھوں ذبح کئے ہوئے جانور کے کھالینے میں کوئی حرج نہیں جانتے تھے۔ باقی رہے مجوی ان سے گوجز بیلیا گیا ہے کیونکہ انہیں اس مسئلہ میں مبود ونصاری میں ملادیا گیا ہے اور ان کا ہی تابع کردیا گیا ہے کیکن ان کی عورتوں سے نکاح کرنا

اوران کے ذرج کئے ہوئے جانور کا کھاناممنوع ہے- ہاں ابوثورا ہراہیم بن خالد کلبی جوشافعی اوراحمد کے ساتھیوں میں سے تنظاس کے خلاف ہیں'جب انہوں نے اسے جائز کہااورلوگوں میں اس کی شہرت ہوئی تو فقہاء نے اس قول کی زبر دست تر دیدی۔ یہاں تک کہ حصرت امان احمد بن بارحمته الله عليه نے تو فرمايا كه ابوثوراس مسئله ميں اپنے نام كى طرح ہى ہے يعنى بيل كاباپ ميكن ہے ابوثور نے ايك حديث مجيم عموم كو سامنے رکھ کریے فتوی دیا ہوجس میں تھم ہے کہ مجوسیوں کے ساتھ اہل کتاب کا ساطریقہ برتو کیکن اولاً توبیروایت ان الفاظ سے ثابت ہی نہیں- دوسرے بدروایت مرسل ہے- ہاں البتہ سے بخاری شریف میں صرف اثنا تو ہے کہ جمر کے محوسیوں سے رسول الله عظی نے جزیراہے۔ علاوہ ان سب کے ہم کہتے ہیں کہ ابوثور کی پیش کردہ حدیث کو اگر ہم صحح مان لیس تو بھی ہم کہد کتے ہیں گہاس کے عموم سے بھی اس آیت میں تھم امتناعی کودلیل بنا کراہل کتاب کے سوااور دین والوں کاذبیج بھی ہمارے لئے حرام ٹابھ ہوتا ہے۔

پھر فرما تا ہے کہ تہارا ذبیحان کے لئے حلال ہے یعنی تم انہیں اپناذبیح کھلا سکتے ہو۔ بیاس امر گی خبر نہیں کسان کے دین میں ان کے لئے تہاراذ بیحملال ہے ہاں زیادہ سے زیادہ اتنا کہا جاسکتا ہے کہ بیاس کی بات کی خبر ہوکہ انہیں بھی ان کی کتاب میں بیتکم دیا گیا ہے کہ جس جانور کا ذبیحہ اللہ کے نام پر ہوا ہوا ہے وہ کھالیں بلحاظ اس سے کہ ذرج کرنے والا انہی میں سے ہو باان کے سواکوئی اور ہولیکن زیادہ باوزن بات پہلی ہی ہے یعنی بیرکتہبیں اجازت ہے کہ انہیں اپناذ بیچہ کھلا ؤجیسے کہ ان کے ذبح کئے ہوئے جاٹورتم کھا لیتے ہو- یہ کو یا ادل بدل کے طور یر ہے جس طرح حضور علی نے عبداللہ بن الی بن سلول منافق کواپنے خاص کرتے میں گفن دیا جس کی وجہ بعض حضرات نے یہ بیان کی ہے کہاس نے آپ کے چھاحظرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کواپنا کرتا دیا تھا۔ جب وہ مدینے میں آئے تھے تو آپ نے اس کا بدلہ چکا دیا۔ ہاں ایک حدیث میں ہے کہمومن کے سواکسی اور کی ہم تشینی نہ کر اور اپنا کھانا بجزیر ہیزگاروں کے اور کسی کونہ کھلا اسے اس بدلے کے خلاف نہ سمجھنا 

پھرارشاد ہوتا ہے کہ پاک دامن موس مورتوں سے نکاح کرناتمہارے لئے حلال کردیا گیا ہے یہ بطور تمہید کے ہاس کے اس کے بعد ہی فرمایا کہتم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی ہے ان کی عفیفہ عور توں ہے بھی نکاح تمہیں حلال ہے۔ یقول بھی ہے کہ مرادم صنات ہے آزاد عورتیں ہیں یعنی لونڈیاں نہ ہوں۔ یقول حضرت مجاہد کی طرف منسوب ہے اور حضرت مجاہد کے الفاظ یہ ہیں کہ محصنات ہے آزاد مراد ہیں اور جب یہ ہےتو جہاں اس قول کا وہ مطلب لیا جاسکتا ہے کہ لونڈیاں اس سے خارج ہیں وہاں یہ عنی بھی لئے جاسکتے ہیں کہ پاک دامن عفت شعار- جیسے کہ انہی سے دوسری روایت انہی لفظوں میں موجود ہے- جمہور بھی یہی کہتے ہیں اور بیزیادہ فھیک بھی ہے- تا کہ ذمیہ ہونے کے ساتھ ہی غیر عفیفہ ہونا شامل ہوکر بالکل ہی باعث فساد نہ بن جائے اور اس کا خاوند صرف فضول بھرتی کے بطور پر بری رائ**ے پر نہ چل** پڑے-پس بظاہر یمی ٹھیک معلوم ہوتا ہے کہ محصنات سے مراد عفت ماب اور بدکاری سے بچاؤ والیاں ہی لی جا کیں۔ بیسے دوسری آیت میں مُحصنت کے ساتھ بی غیرمسَا فِحاتٍ و لَا مُتَّخِذِي احدان آیا ہے-علماءاور مفسرین کا اس میں بھی اختلاف ہے کہ کیا یہ آیت ہر کتابیعفیفعورت پر شمل ہے؟ خواہ وہ آزاد موخواہ لونڈی ہو؟

ابن جریرٌ میں سلف کی ایک جماعت ہے اسے نقل کیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ محصنات سے مرادیاک دامن ہے۔ ایک قول میجی کہا گیا ہے کہ یہاں مرادابل کتاب سے اسرائیلی عورتیں ہیں- امام شافعی کا یمی ندہب ہے اور بیمجی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد ذمیہ عورتیں ہیں سوائ آ زادعورتوں کے-اوردکیل بیہ آیت ہے قاتِلُوا الَّذِینَ لَایُؤُمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْیَوْمِ الْاخِرِ الخ'بینی ان سےار وجواللہ رِاور قیامت کے دن پرایمان نہیں لاتے چانچے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عند نفرانیے عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں جانے تھے اور فرماتے تھے اس سے بڑا شرک کیا ہوگا کہ وہ کہتی ہوکہ اس کا رب عیسی ہا ہوا رجب بیہ شرک تھبریں تو نص موجود ہے کہ و کلا تنکی حکو الکہ شہر کتے ہے گئی یُوٹو میں اللہ تعالی عندی الکہ شہر کتے ہے ایک کہ اس کے ایس اللہ شہر کتے ہے گئی یُوٹو میں اللہ تعالی عنہا سے کہ جب شرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرنے کا تھم نازل ہواتو صحابہ ان سے رک گئے یہاں تک کہ اس کے بعدی ترض اللہ تعالی عنہا کتاب کی پاکدامن عورتوں سے نکاح کرنے کی رخصت نازل ہوئی تو صحابہ نے اہل کتاب عورتوں سے نکاح کے اور صحابہ گا ایک جب کہ عامت سے ایسے نکاح اس کے اور صحابہ گا ایک جب کہ مانعت میں بیدواخل تھیں لیکن دوسری آ یت کے عام میں میں میں میں میں انگری نے انہیں محضوص کر دیا۔ یہ اس وقت جب یہ مان لیا جائے کہ ممانعت والی آ یت کے تھم میں یہ بھی داخل تھیں ورندان دونوں آ یتوں میں کوئی معاشر نہیں اس لئے کہ اور بھی بہت می آ یتوں میں عام شرکین سے آئیں الگ بیان کیا گیا ہے جیسے آ یت کہ میکون اللّذین کفرو اللّذین کو اللّذین کفرو اللّذین کو اللّذین کو

پھرفر ما تاہے جبتم انہیں ان کےمقررہ مہر دے دؤوہ اپنے نفس کو بچانے والیاں ہوں اورتم ان کے مہرادا کرنے والے ہو-حضرت جابر بن عبداللہ عام شععی 'ابراہیم نخعی حسن بھری تھھم اللہ کا فتو کی ہے کہ جب کسی شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا اور دخول سے پہلے اس نے بدکاری کی تو میاں بیوی میں تفریق کرادی جائے گی اور جومہر خاوندنے عورت کو دیا ہے اسے واپس دلوایا جائے گا۔ (ابن جریر)

پھرفر ماتا ہے ہم بھی پاک دامن عفت ماب ہواور علانیہ یا پوشیدہ بدکار نہ ہو۔ پس عورتوں میں جس طرح پاک دامن اور عفیفہ ہونے کی شرط لگائی گئی تھی 'مردوں میں بھی یہی شرط لگائی اور ساتھ ہی فرمایا کہ وہ کھلے بدکار نہ ہوں کہ ادھرادھر مند مارتے پھرتے ہوں اور نہ ایسے ہوں کہ خاص تعلق سے حرام کاری کرتے ہوں۔سورہ نساء میں بھی اس کے تماثل بھم گزر چکا ہے۔

حضرت امام احمد رحمته الله عليه اس طرف گئے ہیں کہ زانیہ عورتوں ہے تو ہہ ہے پہلے ہرگز کسی بھلے آدمی کو نکاح کرنا جائز نہیں۔ اور
یہ عکم ان کے نزدیک مردوں کا بھی ہے کہ بدکار مردوں کا نکاح نیکو کارعفت شعار عورتوں ہے بھی نا جائز ہے جب تک وہ تجی تو ہدنہ کریں
اوراس رذیل فعل سے بازنہ آجا کیں۔ ان کی دلیل ایک صدیث بھی ہے جس میں ہے کوڑے لگایا ہواز انی اپنے جسی سے بی نکاح کرسکتا ہے۔
ضلیفۃ المونین حضرت عمر فاردق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبے فر مایا کہ میں ادادہ کرر ماہوں کہ جوسلمان کوئی بدکاری کرئے میں اسے ہرگز
سلمان پاک دامن عورت سے نکاح نہ کرنے دوں۔ اس پر حضرت ابی بن کعب نے عرض کی کہ اے امیر المونین شرک اس سے بہت بڑا
ہے۔ اس کے باوجود بھی اس کی تو ہے ول ہے۔ اس مسئلے کو ہم آیت اکر آلؤی کو گئار کے انگال اکارت ہیں اوروہ آخرت میں نقصان یا فتہ ہیں۔
بیان کریں سے ان شاء اللہ تعالی۔ آیت کے فاتمہ پرارشاد ہوتا ہے کہ کفار کے اعمال اکارت ہیں اوروہ آخرت میں نقصان یا فتہ ہیں۔

يَايَّهُا الَّذِيْنَ الْمَنُوَّا إِذَا قُمُتُمُ إِلَى الصَّلُوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوْهَكُمُ وَآيُدِيكُمُ إِلَى الْمَرَافِقِ وَالْمَسَحُوا بِرُوُوسِكُمُ وَآرَجُلَكُمُ الِى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَّرْضَى آوْ عَلَى سَفَرِ آوْ جَاءَ آحَدُ مِّنْكُمْ مِّنَ الْمَاسَدُ مِّنَ نے مت کی ایک افوات ہے مند دھولیا کرواور ہاتھوں کو کہند سے اورائے مروں کا آس کرلیا کرواورائے یا دُن کو کو سست دھولیا کرواورا گر اے ایمان والو جب تم نماز کے لئے اضوتو اپ مند دھولیا کرواور ہاتھوں کو کہندی سست اورائے سروں کا آس کرلیا کرو- ہاں اگر تم بیار ہو یا سفر میں ہویا تم میں سے کوئی حاجت ضروری سے فارغ ہوکر آیا ہویا تم عورتوں سے ملے ہواور تہیں پانی ند ملے تو تم پاک مٹی سے تیم کرلیا کروا سے اپنے چروں پراور ہاتھوں پرٹل لیا کرو (اللہ تعالی تم پرکی تشم ک تنگی ڈالنانہیں چا ہتا بلکہ اس کاارو تہیں پاک کرنے کااور تہیں اپنی بھر پورٹھت دینے کا ہے تا کہ تم شکراوا کرتے رہو ()

وضواور کسل کے احکامات: ہے ہے ہے (آیت: ۲) اکر مفسرین نے کہاہے کہ محم وضواس وقت ہے جبہ آدی بے وضوہ و۔ ایک جماعت کہ بی ہے جب تم کھڑے ہولیا ہے کہ ایک بی مطلب کے ہیں۔ اور حضرات فرماتے ہیں آیت تو عام ہے اور اپنے عموم پر بی رہے گلیکن جو بے وضوہ واس پر وضو کرنے کا حکم وجو با ہے اور جو با وضوہ واس پر استجابا۔ ایک جماعت کا خیال ہے کہ ابتداء اسلام عموم پر بی رہے گلیکن جو بے وضوہ واس پر وضو کرنے کا حکم وجو با ہے اور جو با وضوہ واس پر استجابا۔ ایک جماعت کا خیال ہے کہ ابتداء اسلام عمل ہم سرصلوق کے وقت وضو کرنے کا حکم تھا۔ پھر یمنسوخ ہوگیا۔ مسئدا حمد وغیرہ میں ہے کہ حضور ہر نماز کے لئے تازہ وضوکیا کرتے ہے وقتی مقا۔ پھر یمنسوخ ہوگیا۔ مسئدا حمد وغیرہ میں ہے کہ حضور ہر نماز کے لئے تازہ وضوکیا کرتے ہے وقتی مقا۔ پھر یمنسوخ ہوگیا۔ مسئدا حمد وغیرہ والے دن آ بٹ نے وضوکیا اور جرابوں پر سے کیا اور اس ایک وضو سے گئی نمازیں اور کیا بلکہ جان ہو جھر کر قصدا نہ کیا ہے۔ ابن ماجہ وغیرہ میں ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما ایک وضو سے گئی نمازیں پڑھا کرتے تھے باں پیشا ہر کریں یا وضوٹوٹ جائے تو نیا وضو میں کہ کہ جو کے پانی سے جرابوں پر سے کر کے بید کھر کر حضرت فضل بن مبرشر نے سوال کیا کہ کیا آپ اے اپنی کر لیا کرتے اور وضو ہی کے بچو میں بیل کہ میں نے نبی عظائے کوالیا کرتے۔ یہ دو کھر کر حضرت فضل بن مبرشر نے سوال کیا کہ کیا آپ اے اپنی کر ایک سے کرتے ہیں؟ فرمایا نہیں بلکہ میں نے نبی عظائے کوالیا کرتے۔ یہ دیا کھر کے حضرت فضل بن مبرشر نے سوال کیا کہ کیا آپ اے اس کرتے ہیں؟ فرمایا نہیں بلکہ میں نے نبی عظائے کوالیا کرتے دیکھا۔

وضوکرتے اوردلیل میں یہ یہ تا تا وہ فرماویے - ایک مرتبہ آپ نے ظہری نمازادا کی - پھراوگوں کے جُل عین آثر بیف فرمارہ - پھر پائی
لایا گیا اور آپ نے منہ دھویا ہا تھ دھوئے پھر مرکا سے کیا اور پھر پرکا اور فرمایا یہ وضو ہے اس کا جو بے وضونہ ہوا ہوا کیک مرتبہ آپ نے خیف وضوکر کے بھی بہی فرمایا تھا - حضرت محرفاروق رضوان اللہ علیہ ہے بھی ای طرح مردی ہے - ابوداؤد طیالی میں حضرت سعید بن مستب رحمتہ اللہ علیہ کا قول ہے کہ وضولو نے بغیر وضوکر کا زیادتی ہے - اوال تو یہ قول سندا بہت غریب نے دوسرا ہی کہ مراداس ہے وہ خض ہے مستب رحمتہ اللہ علیہ کا قول ہے کہ وضول ہے کہ وضور ہم نماز کے دوسرا ہی کہ مراداس سے وہ خض ہے جو اس والی ہو کہ والیا کرئے وہ قو عامل بالحدیث ہے - بخاری سنن وغیرہ میں مردی ہے کہ حضور ہم نماز کے نیا وضوکر سے این جریمی صفور عیاف کا فرمان مردی ہے کہ جو خص وضو پروضوکر نے اس کے لئے دہ نیا ایک وضو ہے گئی نماز ہیں پڑھتے جب تک وضولو نے نہیں - ابن جریمی صفور عیاف کا فرمان مردی ہے کہ جو خص وضور کو اس کے لئے دہ نیا ایک مقصود ہے کہ کی اور ترفی ویغیرہ میں بھی بیروایت ہے اورامام ترفہ کی نے اسے ضعیف کہا ہے ایک جماعت کہی ہے کہ آب سے ہم نوار کی سنت یہی کہ دوضولو نے پرکوئی کا م نہ کرتے تھے جب تک کہ گروضونہ کرایں - ابن ابی حاتم وغیرہ کی ایک ضعیف غریب روایت میں ہے کہ حضور گی سنت یہی کہ دوضولو نے پرکوئی کا م نہ کرتے تھے جب تک کہ گوروضونہ کرایں ابی حاتم وغیرہ کی ایک ضعیف غریب روایت میں ہے کہ حضور گیست یہ تھی کہ دوضولو نے پرکوئی ہو ہو ب ہے - یہ فراس تک کہ ہی آب ہے دوست کی اثری -

ابوداؤد میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور پافانے سے نظے اور کھانا آپ کے سائے لایا گیا تو ہم نے کہا' اگر فرما کیں تو وضوکا پانی حاضر کریں۔ فرمایا' وضوکا تھم تو بھے کھی کمرا ہونے کے وقت ہی کیا گیا ہے۔ امام ترخی گا سے حسن بتاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا' بھے کچی نماز تھوڑا ہی پڑھنی ہے جو میں وضوکروں۔ آیت کے ان الفاظ سے کہ جبتم نماز کے لئے کھڑے ہوتو وضوکرلیا کرو علاء کرام کی ایک جماعت نے استدلال کیا ہے کہ وضومیں نیت واجب ہے۔ مطلب کلام اللہ شریف کا یہ ہے کہ نماز کے لئے کھڑے ہوتو کہ کیا کہ وضوکرلیا کرو علاء کرام کی ایک جماعت نے استدلال کیا ہے کہ وضومیں نیت واجب ہے۔ مطلب کلام اللہ شریف کا یہ ہے کہ نماز کے لئے وضومیں نیت واجب ہے۔ مطلب کلام اللہ شریف کا یہ ہے کہ نماز کے لئے وضومیں نیت کرلیا کرو۔ جیسے عرب میں کہا جاتا ہے' جب تو امیر کو دیکھے' کھڑا ہو جاتو مطلب بیہ ہوتا ہے کہ امیر کے لئے کھڑا ہو جات بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے' اعمال کا دارو مدار نیت پر ہے اور ہو جس کے کھٹور نے فرمایا' اس محض کا وضوئیس جو اللہ نہ کہے وضومی نیم اللہ کہنا کہ خوری کے دال سے کہنے کہ خوری کے دالات کرتے ہیں' واللہ اعلم – مترجم )۔ یہ بھی یا در ہے کہ وضوک پانی کے برتن میں خاتم کہا کہ وہو لینام سخب ہے اور جب فیشر سے اٹھا ہوت ہو سخت تاکید آئی ہے۔ بخاری و مسلم میں رسول اللہ علیہ کے قرمان کے وقت کہاں رہے ہوں؟

مندکی حدفقہا کے نزدیک لمبائی میں سرکے بالوں کی اگنے کی جوجگہ عمو نا ہے وہاں سے داڑھی کی ہڈی اور ٹھوڑی تک ہے اور چوڑائی من کی حدفقہا کے نزدیک لمبائی میں سرکے بالوں کی اگنے کی جوجگہ عمو نا ہے وہاں سے داڑھی کی ہڈی اور ٹھوڑی تک ہے اور چوڑائی میں ایک کان سے دوسر سے کان تک - اس میں اختلاف ہے کہ دونوں جانب کی پیشائی کے اور داڑھی کے لئتے ہوئے ہالوں کا دھونا منہ کے دھونے کی فرضیت میں داخل ہے یانہیں؟ اس میں دوقول ہیں ایک تو یہ کہ ان پر پانی کا بہانا واجب ہے اس لئے کہ منہ ما منے کرنے کے وقت اس کا بھی سامنا ہوتا ہے - ایک حدیث میں ہوروں اللہ علی ہے کہ جب بج کے ذھانے ہوئے دیکھ کر فرمایا اس کھول دے - یہ بھی منہ میں داخل ہے - حضرت مجاہر قرماتے ہیں عرب کا محاورہ بھی یہی ہے کہ جب بج کے داڑھی گلتی ہے تو وہ کہتے ہیں طلح و جہہ ہیں معلوم ہوتا ہے کہ کلام عرب میں داڑھی منہ کے تھم میں ہے اور لفظ و جہہ میں داخل ہے -

تغير سورهٔ ما ئده ـ باره ۷ ۲۰۰۰ کی دیگی کی دیگی کی دی کاری دی دورهٔ ما نده ـ باره ۷

كه آپ نے مند دھوتے وقت تين د فعد داڑھى كا خلال كيا- پھر فر مايا جس طرح تم نے مجھے كرتے ديكھا'اى طرح ميں نے رسول اللہ عليہ

داڑھی گھنی اور بھری ہوئی ہوتو اس کا خلال کرنا بھی مستحب ہے۔حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وضو کا ذِکر کرتے ہوئے راوی کہتا ہے

امام احمد بن خنبل رحمته الله كاند بهب تو وجوب كا ہے اور امام شافعتی اور امام ما لک مستحب كہتے ہیں۔ ان كی دليل سنن كی و سيح حديث ہے جس

میں جلدی جلدی نماز پڑھنے والے سے حضور کا بیفر مانا ہے کہ وضو کرجس طرح اللہ نے تحقیق تکم دیا ہے۔ امام ابوصنیفہ کا مسلک بیہ ہے کوشس

میں واجب اور وضومیں نہیں۔ ایک روایت امام احمدٌ سے مروی ہے کہ ناک میں پانی دینا تو واجب اور کلی کرنامتحب- کیونکہ بخاری ومسلم میں

حضورگا فرمان ہے جووضو کرئے وہ ناک میں پانی ڈالے-اورروایت میں ہے تم میں سے جووضو کرئے وہ اپنے دونوں نشنوں میں پانی ڈالے

ایک چلولے کردا ہنا ہاتھ دھویا پھرایک چلولے کراس سے بایاں ہاتھ دھویا 'پھراپنے سرکامسے کیا۔ پھرپانی کا ایک چلولے کراپنے داہنے پاؤں

پر ڈال کرا سے دھویا۔ پھرایک چلو سے بایاں پاؤں دھویا۔ پھر فرمایا میں نے اللہ کے پیٹیبر ﷺ کواس طرح وضوکرتے دیکھا ہے۔ اِلَمی

الْمَرَافِقِ سے مراومَعَ الْمَرَافِقِ مَ عِيفِرُمان مِ وَ لَا تَأْكُلُواۤ آمُوالَهُمُ اِلَّى آمُوَالِكُمُ اِنَّهُ كَانَ حُوْبًا كَبِيُرًا يَعَىٰ يَتِيمُول ك

مالول کواینے مالول سمیت ندکھا جایا کرو- یہ بڑا ہی گناہ ہے- اس طرح یہاں بھی ہے کہ ہاتھوں کو کہنیوں تک نہیں بلکہ کہنیوں سمیت دھونا

چاہئے- دانطنی وغیرہ میں ہے کہ حضور وضوکرتے ہوئے اپنی کہنیوں پر پانی بہاتے تھے کیکن اس کے دوراویوں میں کلام ہے-واللہ اعلم-وضو

کرنے والے کے لئے مستحب ہے کہ کہنوں سے آ گے اپنے شانے کو بھی وضو میں دھوئے کیونکہ بخاری ومسلم میں حدیث ہے حضور افر ماتے

ہیں میری امت وضو کے نشانوں کی وجہ سے قیامت کے دن حمیکتے ہوئے اعضاؤں سے آئے گی پس تم میں سے جس سے ہوسکے وہ اپنی چیک

طلب ہے۔ بعض اصولی حضرات فرماتے ہیں چونکہ آیت میں اجمال ہے اس لئے سنت نے جواس کی تفصیل کی ہے وہی معتبر ہے اور اس کی

طرف لوٹنا پڑے گا'حضرت عبدالله بن زید بن عاصم صحابی رضی الله تعالی عندے ایک شخص نے کہا آپ وضو کر کے ہمیں بتلائے۔ آپ نے

یانی منگوایا اوراینے دونوں ہاتھ دودود فعددھوئے 'پھرتین ہارکلی کی اور ناک میں پانی دیا 'تین ہی دفعہ اپنامنہ دھویا' پھر کہنیوں سمیت اپنے دونوں

ہاتھ دومر تبددھوئے' پھر دونوں ہاتھ سے سر کامسے کیا -سر کے ابتدائی جھے سے گدی تک لے گئے۔ پھر وہاں سے بہیں تک واپس لائے' پھر

اپنے دونوں پیر دھوئے ( بخاری ومسلم ) حضرت علی ہے بھی آنخضرت علیہ کے وضو کا طریقہ اس طرح منقول ہے- ابوداؤ دمیں حضرت

برُءُ وُسِكُمُ میں وجوب ہاس كا الحاق يعنى ملادينے كے لئے ہونا توزيادہ غالب ہاور بعيض يعنى بچھ حصے كے لئے ہونا تال

کودورتک لے جائے مسلم میں ہے مومن کو وہاں تک زیور پہنائے جائیں گے جہاں تک اس کے وضو کا پانی پنچتا تھا۔

منداحمداور بخاری میں ہے حضرت عبداللہ بن عبالؓ وضوکر نے بیٹھے قو منہ دھویا' ایک چلویانی کا لے کرکلی کی اور ناک کوصاف کیا' پھر

کوکرتے دیکھاہے (ترمذی وغیرہ) اس روایت کوامام بخاری اور امام ترمذی حسن بتاتے ہیں۔ ابوداؤ دمیں ہے کہ حضور وضوکرتے وقت

ایک چلوپانی لے کراپی تھوڑی تلے ڈال کراپی داڑھی مبارک کا خلال کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ مجھے میرے ربعز وجل نے اس

حضرت امام بیریق فرماتے ہیں داڑھی کا خلال کرنا حضرت عمار محضرت عائشہ حضرت امسلمہ حضرت علی رضی الله عنهم ہے مروی ہے اوراس کے تڑک کی رخصت ابن عمر' حسن بن علی رضی الله عنهم اور تا بعین کی ایک جماعت سے مروی ہے۔صحاح وغیرہ میں مروی ہے کہ حضور " جب وضوکرنے بیٹھتے 'کلی کرتے اور ناک میں پانی دیتے - ائمہ کااس میں اختلاف ہے کہ بید دنوں وضواور عسل میں واجب ہیں یامستحب؟

اوراجھی طرح وضوکرے۔

معاویہ اور حضرت مقداد سے بھی ای طرح مروی ہے بیحدیثیں دلیل ہیں اس پر کہ پورے سرکا مسے فرض ہے بہی مذہب حضرت امام مالک اور حضرت امام آحد کا ہے اور بہی مذہب ان تمام حضرات کا ہے جو آیت کو مجمل مانتے ہیں اور حدیث کو اس کی وضاحت جانے ہیں۔ حنیوں کا خیال ہے کہ چو تھائی سرکا می فرض ہے جو سرکا ابتدائی حصہ ہے اور ہمارے ساتھی کہتے ہی کہ فرض صرف اتنا ہے جتنے پرمسے کا اطلاق ہوجائے اس کی کوئی حذبیں۔ سرکے چند بالوں پر بھی مسے ہوگیا تو فرضیت پوری ہوگئ ۔ ان دونوں جماعتوں کی دلیل حضرت مغیرہ بن شعبہ والی حدیث ہے کہ نبی علیاتے ہیں چھے دہ گئے اور میں بھی آپ کے ساتھ چھے دہ گیا۔ جب آپ تضائے حاجت کر چھتو ہم جے پائی طلب کیا۔ میں لوٹا لے آپا آپ نے نے اپنے دونوں پنچے دھوئے پھر مند دھویا۔ پھر کلا ئیوں پر سے کپڑ اہٹا یا اور پیشانی سے ملے ہوئے بالوں اور پگڑی پر پورا رونوں جرابوں پر بھی (مسلم وغیرہ) اس کا جواب امام احمد اور اس کی بہت کی مرکز کے باتی گڑی پر پورا کر ایوں پر برابرمسے کیا کرتے ہے پس کی مرکز کی پر نہو۔ واللہ اعلی اور سے سے کہ کرنی دوروں پر بورا کی دلالت نہیں کہ سرکے اجواب امام احمد اور اس کی بیاوں پر برابرمسے کیا کرتے ہے پس کہ اول ہے اور اس میں ہرگز اس برکن کے باتی گڑی کر بے اور اس میں برگز کی پر نہوں اس برکن کی دلالت نہیں کہ سرکے بوض حصے پر بیاصرف پیشانی کے بالوں پر برابرمسے کیا کرتے ہے پس کری پر نہو۔ واللہ اعلی اس برکن کی دلالت نہیں کہ سرکے بورائی کی برنے ہو۔ واللہ اعلی میں برائی میں جو اللہ اور برائی تعمیل گڑئی کر نے بوروں اللہ کا بھو اللہ کا بھوں کو بیٹانی کے بالوں پر برابرمسے کیا کہ وادراس کی تعمیل گڑئی پر نہو۔ واللہ اعلیا و

پھراس ہیں بھی اختلاف ہے کہ سرکا سے بھی تین بار ہویا ایک بی بار؟ امام شافع کی امشہور فدہب اول ہے اور امام احمد اور ان کے جمین کا دوم – دلاک یہ ہیں – حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کرنے بیٹھتے ہیں – اپنے دونوں ہاتھوں پر تین بار پانی ڈالتے ہیں انہیں دھو کہ پھر تین تین بار دونوں ہاتھو کہنوں سہیت دھوتے ہیں 'پہلے دھو کہ پھر کی کرتے ہیں اور فاک میں پائی دیتے ہیں – پھر تین تین بار دھوتے ہیں ہیلے داہنا پھر بایاں – پھر آپ نے فر مایا 'بھر دونوں پر تین تین بار دھوتے ہیں ہیلے داہنا پھر بایاں – پھر آپ نے فر مایا 'بھر دونوں پر تین تین بار دھوتے ہیں ہیلے داہنا پھر بایاں – پھر آپ نے فر مایا 'بھر دونوں پر تین تین بار دھوتے ہیں ہیلے داہنا پھر بایاں – پھر آپ نے فر مایا 'بھر دونوں پر تین تین بار دھوتے ہیں کہ مرائے کے بعد آپ " نے فر مایا 'بھر فسم میرے اس دضو جیسیا وضو کرے 'پھر دور کھت نماز ادا کرے جس میں دل سے با تیں نہ کر ہے واس کے تمام سابقہ گناہ معاف ہوجاتے ہیں (بخاری وسلم ) سنن ابی داؤد میں اسی روایت میں سرکے کے کہ میں بار کہا ہے کہ ساتھ ہی ہیں کہ سرکا سے کہا تمام سابقہ گناہ معاف ہوجاتے ہیں (بخاری وسلم ) سنن ابی داؤد میں اسی روایت میں سرکے کے کہی تین بار اعشاء وضو کو دھویا – حضرت عثان شے مروی ہے کہ آپ نے وضو کی اور ناک میں ہائی دین تین بار اعشاء وضو کو دھویا – حضرت عثان شے مروی ہے کہ آپ نے وضو کین مرتبر سرکا سے کہا ور جن اولوں سے برکھ آپ نے تین مرتبر سرکا سے کہا اور تین مرتبر سرکا سے کہا تین مرتبر سرکا ہی تین مرتبر سرکا تھیں ہے دونوں پر دھوئے – پھر فر مایا 'میں نے دونوں پر دھوئے – پھر فر مایا 'میں نے دونوں پر دھوئے – پھر فر مایا 'میں نے دونوں پر دھوئے – پھر فر مایا 'میں نے دونوں پر دھوئے – پھر فر مایا 'میں نے دونوں پر دھوئے – پھر فر مایا 'میں نے دونوں پر دھوئے – پھر فر مایا 'میں نے دونوں پر دھوئے – پھر فر مایا 'میں نے دونوں پر دھوئے – پھر فر مایا 'میں نے دونوں پر دھوئے ۔ پھر فر مایا 'میں نے دونوں پر دھوئے ۔ پھر فر میں اور کی نے دونوں پر دھوئے ۔ پھر فر میں اور کی نے دونوں پر دھوئے ۔ پھر فر میں اور کی اور کا کہ مور کی اور کی اور کی خور کی اور کا کہ میں کی دونوں پر دھوئے ۔ پھر فر میں اور کی کے دونوں پر دھوئے کی دونوں پر دھوئے کے دونوں پر دونوں پر دھوئے کے دونوں پر د

اَرُ جُلَکُمُ لام کی زبر سے عطف ہے و جُو ھَکُمُ وَ اَیْدِیکُمُ پر ماتحت ہے دھونے کے عکم کے - ابن عباسٌ یو ہی پڑھتے تھے اور کی فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعورٌ ، حضرت عروہؓ ، حضرت عکر مدّ ، حضرت صرح سنّ ، حضرت مجاہدٌ ، حضرت ابراہیم مضاک ؓ ، حضرت سدیؓ ، حضرت معالیٌ ، حضرت ابراہیم مضاک ؓ ، حضرت سدیؓ ، حضرت مقاتل بن حیالٌ ، حضرت زہریؓ ، حضرت ابراہیم ؓ بھی وغیرہ کا بہی قول اور بہی قر ات ہے اور یہ بالکل فلا ہر ہے کہ پاؤں دھونے چاہئیں۔ بہی سلف کا فر مان ہے اور کہیں سے جمہور نے وضو کی ترتیب کے وجوب پر استدلال کیا ہے ۔ صرف ابو حنیفہ دہمتہ اللہ علیہ اس کے خلاف ہیں۔ وہ وضو میں ترتیب کوشر طنہیں جانتے ۔ ان کے زدیک اگر کو گُوشی پہلے پیروں کو دھوئ کی جرسر کا مسی کرئے بھر ہاتھ دھوئ بھر مندھوئے جب ہوں نے کہ ایک ترتیب پر نہیں ہوتی۔ ہاتھ دھوئ بھر مندھوئے جب ہوں نے کئی ایک و ہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ' ترتیب پر دلالت کرتی ہے۔ آیت کے الفاظ میں نماز پڑھنے والے کو منہ دھونے کا حکم لفظ فَاغُسِلُوا سے ہوتا ہے تو کم از کم منہ کا اول اول دھونا تو لفظوں سے ثابت ہوگیا۔ اب اس کے بعد کے اعضا میں ترتیب دھونے کا حکم لفظ فَاغُسِلُوا سے ہوتا ہے تو کم از کم منہ کا اول اول دھونا تو لفظوں سے ثابت ہوگیا۔ اب اس کے بعد کے اعضا میں ترتیب دھونے کا حکم لفظ فَاغُسِلُوا سے ہوتا ہوتا کے تو کم از کم منہ کا اول اول دھونا تو لفظوں سے ثابت ہوگیا۔ اب اس کے بعد کے اعضا میں ترتیب

تفسيرسورة ما كده- پاره ٢ اجماع سے ثابت ہے جس میں اختلاف نظر نہیں آتا - پھر جبکہ 'ف' جوتعقیب کے لئے ہے اور جوتر تیب کی مقتفی ہے ایک پر داخل مو چکی تو

اس ایک کی ترتیب مانتے ہوئے دوسری کی ترتیب کا اٹکارکوئی نہیں کرتا بلکہ یا توسب کی ترتیب کے قائل ہیں یاکسی ایک کی بھی ترتیب کے قائل نہیں۔ پس بیآیت ان پریقیناً جمت ہے جوسرے سے ترتیب کے منگر ہیں۔ دوٹسرا جواب میہ ہے کہ واؤ ترتیب پر دلالت نہیں کرتا۔ اسے بھی ہم تسلیم نہیں کرتے بلکہ وہ ترتیب پر دلالت کرتا ہے جیسے کہنچو یوں کی ایک جماعت کا اور بعض فقہاء کا مذہب ہے۔ پھریہ چیز بھی قابل غور ہے

کہ بالفرض لغتّا اس کی دلالت پرتر تیب پر نہ بھی ہوتا ہم شرعًا تو جن چیزوں میں تر تیب ہو یکتی ہے ٔان میں اس کی دلالت تر تیب پر ہوتی ہے۔

چنانچی جے مسلم شریف میں حدیث ہے کہ رسول اللہ عظالة جب بیت الله شریف کا طواف کر کے باب صفاسے فکے تو آپ آیت إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِنُ شَعَآءِرِ اللَّهِ كَى تلاوت كررب تصاور فرمايا مين اسى سے شروع كرون كا جے الله نے يہلے بيان فرمايا - چنانچي صفا

سے سعی شروع کی -نسائی میں رسول اللہ ﷺ کا میتکم وینا بھی مروی ہے کہ اس سے شروع کروجس سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا-اس کی اسناد بھی صحح ہے اوراس میں امر ہے۔ پس معلوم ہوا کہ جس کا ذکر پہلے ہؤا سے پہلے کرنا اوراس کے بعدا سے جس کا ذکر بعد میں ہو 'کرنا واجب ہے۔ پس صاف ٹابت ہوگیا کہ ایسے مواقع پرشرعاً ترتیب مراد ہوتی ہے۔ واللہ اعلم-تیسری جماعت جوابًا کہتی ہے کہ ہاتھوں کو کہنو س میت دھونے کے حکم اور پیروں کو دھونے کے حکم کے درمیان سر کے سے کے حکم کو بیان کرنا اس امری صاف دلیل ہے کہ مراد ترتیب کو باقی رکھنا ہے

ور نظم کلام کو یوں الٹ ملیٹ نہ کیا جاتا- ایک جواب اس کا بیجی ہے کہ ابوداؤ دوغیرہ میں صبحے سند سے مروی ہے ' کہ حضور ًنے اعضاء وضو کو ا بیک ایک بار دھو کر دضوکیا - پھر فر مایا بیدوضو ہے کہ جس کے بغیر اللہ تعالیٰ نے نماز کو قبول نہیں کرنا ⊣ب دوصور تیں ہیں – یا تو اس وضومیس ترتیب

تھی یا نتھی؟اگرکہاجائے کہ حضور کا یہ وضومرتب تھا یعنی با قاعدہ ایک کے پیچیےایک عضود ھویا تھا تو معلوم ہوا کہ جس وضومیں ترتیب نبھی بلکہ بترتیب تھا' پیردھو لئے' چرکلی کرلی' چھڑے کرلیا' چرمنددھولیا وغیرہ تو عدم ترتیب واجب ہوجائے گی حالانکداس کا قائل امت میں سے ایک بھی نہیں کی ثابت ہوگیا کہ وضویس ترتیب فرض ہے آیت کاس جملے کی ایک قرات اور بھی ہے یعنی وَ اَرْ جُولِحُهُ لام کے زیرے اوراس سے شیعہ نے اپنے اس قول کی دلیل لی ہے کہ پیروں پرسے کرنا واجب ہے کیونکہ ان کے نز دیک اس کا عطف سر سیمسے کرنے پر ہے۔ بعض

سلف ہے بھی پچھالیے اقوال مروی ہیں جن ہے سے کے قول کا وہم پڑتا ہے۔ چنانچدا بن جریرٌ میں ہے کہ موسیٰ بن انس نے حضرت انسؓ سے لوگوں کی موجودگی میں کہا کہ بجاج نے اجواز میں خطبد دیتے ہوئے طہارت اور وضو کے احکام میں کہا کہ منہ ہاتھ دھوؤاور سر کامسح کرواور بیروں کودھویا کروعمومنا پیروں پرہی گندگی گئی ہے پس تلوؤں کواور پیروں کی پشت کواور ایڑی کوخوب اچھی طرح دھویا کرو-حضرت انسؓ نے جوابًا کہا كەاللەسچا ب اور حجاج جھوٹا ہے- الله تعالى فرماتا ہے وَامُسَحُوا بِرُءُ وُسِكُمُ وَارُحُلِكُمُ اور حضرت انسٌ كى عادت تقى كەپىرون كا

جب مسح کرتے'انہیں بالکل بھگولیا کرتے' آپ ہی سے مروی ہے کقر آن کریم میں پیروں برسے کرنے کا عکم ہے ہاں حضور کی سنت پیروں کا دھونا ہے۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ وضویس دو چیزوں کا دھونا ہے اور دو پرسے کرنا -حضرت قبادہ سے بھی مروی ہے ابن الی حاتم میں

حضرت عبداللہ ﷺ ہےمروی ہے کہ آیت میں پیروں پرسے کرنے کا بیان ہے۔ ابن عمرُ علقمۂ ابدِ جعفر محمد بن علی مھم اللہ اور ایک روایت میں حضرت حسن اور جابر بن زیمرتھم الله اورایک روایت میں مجاہد ہے بھی اسی طرح مروی ہے۔حضرت عکر مدّا ہے پیروں پرمسے کرلیا کرتے تھے۔ شعمی ّ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل کی معرفت مسح کا حکم نازل ہوا ہے۔ آپ سے ریجی مروی ہے کہ کیاتم دیکھتے نہیں ہو کہ جن چیزوں کے دھونے کا علم تھا'ان برتو تیم کے دفت مسلح کا علم رہااور جن چیزوں پرمسح کا علم تھا' تیم کے دفت انہیں چھوڑ دیا گیا۔ عامرٌ ہے کسی نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں حضرت جبرائیل علیه السلام پیروں کے دھونے کا تھم لائے ہیں' آپ نے فرمایا جبرائیل سے کے تھم کے ساتھ نازل ہوئے تھے۔ پس بیسب

آثار بالکل غریب ہیں اور محمول ہیں اس امر پر کہ مراد سے سے ان ہزرگوں کی بلکا دھونا ہے کیونکہ سنت سے صاف ثابت ہے کہ پیروں کا دھونا واجب ہے یادر ہے کہ ذیر کی قرات یا تو مجاورت اور تناسب کلام کی وجہ سے جیسے عرب کا کلام حجو ضب حرب ہیں اور اللہ کے کلام علیہ ہُم نِیْا اُب سُندُس خُصُرُو اَ اِسْتَبَرَقُ ہیں لغت عرب ہیں پاس ہونے کی وجہ سے دونوں لفظوں کو ایک ہی اعراب دے دینا 'یدا کثر پایا گیا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ نے اس کی ایک تو جیہ یہ بھی بیان کی ہے کہ بیتھم اس وقت ہے جب پیروں پر جرا ہیں ہوں۔ بعض کہتے ہیں مراد سے ہاکا دھولین ہے جیسے کہ بعض روایتوں ہیں سنت سے ثابت ہے۔ الغرض پیروں کا دھونا فرض ہے جس کے بغیر وضونہ ہوگا۔ آبت ہیں بھی بھی ہے واور احادیث ہیں بھی یہی ہے جیسے کہ اب ہم انہیں وارد کریں گئان شاء اللہ جیسے کہ مضرت علی بن ابوطالب رضی اللہ تعالی عنہ ظہر کی نماز کے بعد بیٹھک ہیں بیٹھے رہے پھر پانی منگوایا اور ایک چلوسے منہ کا دونوں ہاتھوں کا 'سرکا اور دونوں پیروں کا آسے کیا اور کھڑ ہے ہو کہا جو کہ بی اور اللہ عبی کو کہ کہ جی اور اور مایا یہ وضونہ ہوا ہو (بخاری)

شیعوں میں ہے۔ جن اوگوں نے پیروں کا تھے اس طرح قرار دیا جس طرح جرابوں پڑھ کرتے ہیں ان اوگوں نے بقینا غلطی کی اور
اوگوں کو گراہی میں ڈالا – اس طرح وہ لوگ بھی خطا کار ہیں جو سے اور دھونا دونوں کو جائز قرار دیے ہیں اور جن لوگوں نے امام ابن جریز کی
انہوں نے امام ابن جریز کی بناء پر پیروں کے دھونے کواور آیت قرآئی کی بناء پر پیروں کے تح کوفرض قرار دیا ہے ان کی کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ پیروں کورگڑ تا واجب ہے اور اعضاء میں یہ حقیق بھی صحیح نہیں کونی ہیں اور بیا ہوں اس کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ پیروں کورگڑ تا واجب ہے اور اعضاء میں یہ وجود ہے ان کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ پیروں کورگڑ تا واجب ہے اور اعضاء میں یہ واجب نہیں کونی ہیں کہ جو پھولگا ہوئہ ہے جا کے لئے کا ان کے کلام کا خلالے کے ہیں اور اس کے بیروں کورگڑ تا واجب ہے اور اعضاء میں یہ کہ مسل کونی ہو گئے ہوں کورگڑ تا واجب ہے اور اعضاء میں یہ کہ مسل کونی ہو گئے ہوں کا اور پیروں کورٹر ہوں کو ہوں کو ہوں کو ہوں کورٹر کی دونوں قراتوں پر ایوں کورٹر کی دونوں قراتوں پر ایوں کورٹر کی دونوں قراتوں پر ایوں کورٹر کی دونوں قراتوں پر ایک دونوں قراتوں پر ایک دونوں کورٹر کی دونوں کورٹر کر دیا ہے امیر المونین حضرت کر بین کورٹر کورٹر کی دونوں کو اور کیے دونوں کو واجب کہتے ہیں تا کہ در کورٹر کی دونوں قراتوں پر ایک مرتو ہو جو اس کورٹر ہونے کا اور پیروں کے دھونے کے ضروری ہونے کا ذکر ہے۔ امیر المونین حضرت کا اور پیروں کے دھونے کے ضروری ہونے کا ذکر ہے۔ امیر المونین حضرت کورٹر کی دونوں کو اور کی دونوں کورٹر کی دونوں کورٹر کورٹر کورٹر کورٹر کورٹر کورٹر کی دونوں کورٹر کورٹر کی کورٹر کورٹر کورٹر کورٹر کورٹر کورٹر کورٹر کی کورٹر کورٹ

جمع کرنا چاہتے ہیں۔ پس زیری قرات یعنی سے کوقو وہ محمول کرتے ہیں دلک پر یعنی انھی طرح مل رکڑ کرصاف کرنے پراورز بری قرات کوسل پر یعنی دھونے پردلیل ہے، ہی پس وہ دھونے اور ملنے دونوں کو واجب کہتے ہیں تا کدزیر اورز بری دونوں قراتوں پرایک ساتھ ہوجائے۔
اب ان احادیث کو سنتے جن میں پیروں کے دھونے کا اور پیروں کے دھونے کے ضروری ہونے کا ذکر ہے۔ امیر الموشین حضرت عثمان بن عفان اُ امیر الموشین حضرت علی بن ابوطالب 'حضرت ابن عباس' حضرت معاویہ حضرت عبداللہ بن زید عاصم' حضرت مقداد بن عثمان بن عفان اللہ علی کہ دوایات پہلے بیان ہوچکی ہیں کہ حضور نے وضو کرتے ہوئے اپنے پیروں کودھویا۔ ایک باریا دوباریا تین محدی کرب رضی اللہ عنہ ما جمعین کی روایات پہلے بیان ہوچکی ہیں کہ حضور نے وضو کرتے ہوئے اپنے پیروں کودھویا۔ ایک باریا دوباریا تین بار۔ عمرو بن شعیب کی حدیث میں ہے کہ حضور نے وضوکیا اورا پنے دونوں پیردھوئے۔ پھر فرمایا' بیوضو ہے جس کے بغیر اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں فرما تا۔ بخاری وسلم میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک سفر میں رسول اللہ عظیات ہم سے پیچے دہ گئے تھے۔ جب آ پ آ کے تو ہم جلدی جلدی وضو کر رہے تھے کیونکہ عصر کی نماز کا وقت کافی دیر ہے ہو چکا تھا۔ ہم نے جلدی جلدی ایک اور حدیث میں ہے ویل ہے ایر یوں کے لئے اور بلند آ واز سے فرمایا' وضوکوکا الی اور پورا کرو ایز یوں کو فرائی ہے آ گ کے گئے سے ایک اور حدیث میں ہے دیل ہے ایر یوں کے پیر میں ایک در ہم بلند آ واز سے فرمایا' وضوکوکا الی اور دورا کرو ایز یوں کو فرائی ہے آ گ ہے آگ ہے ایک اور حدیث میں ہے دیل ہے ایر یوں کے پیر میں ایک در ہم تو کیل ہے آگ ہے تا کہ سے (منداما م احمد) ایک شخص کے پیر میں ایک در ہم

تفير سورة ما ئده - پاره ۲

کے برابر جگہ بے دھلی دیکھ کرحضور نے فرمایا خرابی ہے ایڑیوں کے لئے آگ سے (مند) ابن ماجہ وغیرہ میں ہے کہ کچھ لوگوں کو وضو کرتے ہوئے دیکھ کرجن کی ایز بوں پر اچھی طرح یانی نہیں پہنچاتھا' اللہ کے رسول عظی نے فرمایا' ان ایز یوں کو آگ سے خرابی ہوگی ⊢بن جریر میں دو مرتبه حضور کاان الفاظ کو کہنا وارد ہے۔ راوی حضرت ابوا مامی قرماتے ہیں' پھرتو مبحد میں ایک بھی شریف وضیع ایساندر ہاجواپنی ایر یوں کو باربار

دھوکر نہ دیکھتا ہو-اور روایت میں ہے کہ حضور ؓنے ایک شخص کونماز پڑھتے ہوئے دیکھا جس کی ایڑی یا ٹخنے میں بقدر نیم درہم کے چیڑی خشک ره گئ تھی تو یہی فر مایا' پھرتو بیرحالت تھی کہ اگر ذراس جگہ پیرکی کسی کی خشک رہ جاتی تو وہ پوراوضو پھر سے کرتا' پس ان احادیث سے تھلم کھلا طاہر ہے کہ پیروں کا دھونا فرض ہے-اگران کامسح فرض ہوتا تو ذراس جگہ کے خشک رہ جانے پر اللہ کے نبی وعید ہے اور وہ بھی جہنم کی آگ کی وعید سے نہ ڈراتے'اس لئے کہ سے میں ذراذ راسی جگہ پر ہاتھ کا پہنچا نا داخل ہی نہیں۔ بلکہ پھرتو پیر کے سے کی وہی صورت ہوتی ہے جو پیر کے او پر

جراب ہونے کی صورت میں مسم کی صورت ہے۔ یہی چیز امام ابن جریز نے شیعوں کے مقابلہ میں پیش کی ہے۔ صیح مسلم شریف میں ہے کہ آنخضرت علی نے دیکھا کہ ایک شخص نے وضو کیا اور اس کا پیر کسی جگہ سے ناخن کے برابر دھلانہیں' خشک رہ گیا تو آپ نے فرمایا' لوٹ جاؤاوراچھی طرح وضوکرو۔ بیہی وغیرہ میں بھی بیصدیث ہے۔ مندمیں ہے کہ ایک نمازی کوآپ نے نماز میں دیکھا کہاں کے پیر میں بفذر درہم کے جگہ خشک رہ گئی ہے تو اسے وضولوٹانے کا حکم کیا -حضرت عثمانؓ سے حضور کے وضو کا طریقہ جومروی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے انگلیوں کے درمیان خلال بھی کیا-سنن میں ہے حضرت صبرہ نے رسول اللہ عظام سے وضو کی نسبت دریافت کیا تو آپ نے فرمایا وضو کامل اور اچھا کرو-انگلیوں کے درمیان خلال کرواور ناک میں پانی اچھی طرح دو-ہاں روز ہے کی حالت میں ہوتو اور بات ہے۔مندومسلم وغیرہ میں ہے حضرت عمرو بن عبسہ کہتے ہیں یارسول اللہ مجھے وضوی بابت خبرد بیجئے آپ نے فرمایا ، جو خص وضو کا پانی لے کر کلی کرتا ہے اور ناک میں پانی دیتا ہے اس کے منہ سے نتھنوں سے پانی کے ساتھ ہی خطا کیں جھڑ جاتی ہیں جبکہ وہ ناک جھاڑتا ہے۔ پھر جب وہ منہ دھوتا ہے جبیبا کہ اللّٰد کا حکم ہے تو اس کے منہ کی خطا کمیں داڑھی اور داڑھی کے بالوں سے پانی کے گرنے کے ساتھ ہی جھڑ جاتی ہیں۔ پھروہ اپنے دونوں ہاتھ دھوتا ہے۔ کہنیو سسیت تو اس کے ہاتھوں کے گناہ اس کی پوریوں کی طرح جھڑ جاتے ہیں پھروہ سے کرتا ہے تواس کے سرکی خطا کیں اس کے بالوں کے کناروں سے پانی کے ساتھ ہی جھڑ جاتی ہیں۔ پھر جب وہ اپنے یا وُل مخنوں سمیت حکم الہی کے مطابق دھوتا ہے تو انگلیوں سے پانی ٹیکنے کے ساتھ ہی اس کے پیروں کے گناہ بھی دور ہوجاتے ہیں۔ پھروہ کھڑا ہوکر اللہ تعالیٰ کے لائق جوحمہ و ثناء ہے اسے بیان کر کے دور کعت نماز جب ادا کرتا ہے تو وہ اپنے گنا ہوں سے ایسا پاک صاف ہوجا تا ہے جیسے وہ تو لد ہوا ہو- بین کر حصر ب الوامامه نے حضرت عمروبن عبسہ سے کہا مخوب غور سیجئے کہ آپ کیا فرمارہے ہیں؟ رسول اللہ عظیفہ سے آپ نے اس طرح سناہے؟ کیا بیسب کچھالیک ہی مقام میں انسان حاصل کرلیتا ہے؟ حضرت عمر اؓ نے جواب دیا کہ ابوا مامۂ میں بوڑ ھا ہوگیا ہوں' میری ہٹریاں ضعیف ہو چکی ہیں' میری موت قریب آئینچی ہے جھے کیا فائدہ جو میں اللہ کے رسول ﷺ پرجھوٹ بولوں' ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں نامیں نے تواہے حضور کی زبانی سات بار بلکہ اس سے بھی زیادہ سنا ہے۔اس حدیث کی سند بالکل صحیح ہے۔صحیح مسلم کی دوسری سندوالی حدیث میں ہے ، پھروہ اینے دونوں یا وُں کودھوتا ہے جبیبا کہ اللّٰہ نے اسے حکم دیا ہے۔

پس صاف ثابت ہوا کہ قرآن حکیم کاحکم پیروں کے دھونے کا ہے۔ ابواسحاق سبعی نے حضرت علی کرم اللہ و جد ٹی الجنہ سے بواسطہ حضرت حارث روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا' دونوں پیرنخنوں سمیت دھوؤ جیسے کہتم تھم کئے گئے ہو'اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس روایت میں حضرت علیؓ سے مروی ہے کہ حضور ؓ نے اپنے دونوں قدم جوتی میں ہی بھگو لئے اس سے مراد جو تیوں میں ہی ہلکا دھونا ہے اور چیل اپ تعلین پرمس کرلیالیکن بہی حدیث دوسری سندوں سے مروی ہے اور ان میں ہے کہ آپ نے اپنی جرابوں پرسس کیا اور ان میں مطابقت کی صورت یہ بھی ہوئتی ہے کہ جرابیں پیروں میں تھیں اور ان پُنعلین شے اور ان دونوں پر آپ نے مس کرلیا۔ یہی مطلب اس حدیث کا بھی ہے۔
منداحمہ میں اوس بن اوس سے مروی ہے کہ حضور گنے میرے دیکھتے ہوئے وضو کیا اور اپ تعلین پر مسلح کیا اور نماز کے لئے کھڑے ہوگئے۔
یہی روایت دوسری سند سے مروی ہے۔ اس میں آپ کا کوڑے پر پیشاب کرنا 'پھروضو کرنا اور اس میں تعلین اور دونوں قدموں پرمسے کرنا فدکور ہے۔ امام ابن جریز اسے بیان کرتے ہیں 'پھر فرمایا ہے کہ بیٹے مول اس پر ہے کہ اس وقت آپ کا پہلا وضو تھا (یا بیٹے مول سے اس پر کھیلین جرابوں

کے اوپر تھے۔مترجم)۔

اور کے اور کے اللہ کو اللہ کے فرات اللہ کے فرایسے میں اور پیٹیمرکی سنت میں تعارض ہو۔ اللہ کچو فرما نے اور پیٹیمر کچھا اور ہی میں اور پیٹیمرکی سنت میں تعارض ہو۔ اللہ کچو فرما نے اور پیٹیمر کچھا اور ہی کریں؟ پس حضور بیٹی نے کہ میشہ کے فعل سے وضو میں پیرول کے دھونے کی فرضیت ثابت ہے اور آیت کا صحیح مطلب بھی یہی ہے۔ جس کے کا فول تک پرولیاں کو میں اس پراللہ کی جب پوری ہوگئی۔ چونکہ ذیر کی قرات سے پیرول کا دھونا اور ذیر کی قرات کا بھی اس پرمورٹ بھی فرضیت کا فول ہوئی اس پرمورٹ بھی کہ گئے ہیں کہ اس آیت سے جرابوں کا می ہندوز ہے گئی اس کے اسانہ حق نہیں اس کی اسانہ حق نہیں بلکہ خود آپ سے بھی المیں مروی ہے گئین اس کی اسانہ حق نہیں بلکہ خود آپ سے صحت کے ساتھ اس کے فلاف ثابت ہے۔ مندا جہ میں حضرت جریر بن کا بی خیال صحیح نہیں بلکہ حضور علیہ اللہ میں اس کی اسانہ حق نہیں بلکہ خود آپ سے صحت کے ساتھ اس کے فلاف ثابت ہے۔ مندا جہ میں حضرت جریر بن خور اپوں پرمسی کرنا ثابت ہے۔ مندا جہ میں حضرت جریر بن کا بی عبد اللہ بھی پول ہے اس کے بعد میں نے رسول اللہ میں حضرت جریر بن کا بی مسلم میں ہو کہ کہ ایس کے کہ معزت جریر کے بعد کی میں مسلم اس کے بعد میں نے رسول اللہ میں تو اور اپوں پرمسی کرتے ہوئے ہیں گوگوں کو میں اللہ تعالی کو کہ اس کے کہ حضرت جریر کا قاب ہو کے میں نے اللہ کے دروں کو کہ کے جس کے اللہ کے کہ معزت جریر کا خاس سے جرابوں پرمسی کرتے ہوئے میں نے اللہ کے دروں کے اس کے کہ معزت ابراہیم فرما ہے کہ کی درت ہے بیانہیں؟ اس کے ذکر کی بیم کہ نہیں۔ اوری کی میں۔ اوری صحیح مسلم میں بین اللہ تعالی موجود ہے۔ دافشوں نے بیسی کی کر ان فابت ہے۔ اب می کی مدت ہے بینہیں؟ اس کے ذکر کی بیم کہ نہیں تا ہی صحیح مسلم میں بین کی میں دونوں سے جرابوں پرمسی کے مسلم میں بین کی میں دونوں سے ہے کہ کی دوایت سے جسے کہ مسلم میں بین کی روایت سے کیکن تا ہم شیعہ اس میں کو کر کی میں تا ہوں کا میں دونوں سے دینوں کو اس کو کر کی میں تا ہوں کو مسلم میں دونوں کو دونوں سے سے کیکن تا ہم شیعہ سے میں دونوں کو دونوں سے کیکن تا ہم شیعہ کی دوایت سے کیکن تا ہم شیعہ اس میں کو دونوں سے کیکن تا ہم شیعہ کی دوایت سے کیکن تا ہم شیعہ کے کو کر کو کر کی تو کو کر کی تا ہوں کو کر کی تو کر

ہے کیکن شیعہ جماعت اس کی بھی مخالف ہے۔ فی الواقع ان مسائل میں ان کے ہاتھ دلیل سے بالکل خالی ہیں۔ واللہ الجمد۔

اس طرح ان لوگوں نے آیت کا اور سلف صالحین کا سے کے بارے میں بھی الٹ مفہوم لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قدم کی پشت ابھار کعبین ہے۔ پس ان کے نزدیک ہخنے کی وہ ہڈیاں جو پنڈلی اور قدم کے درمیان اعبری ہوئی ہیں نوہ ہٹریاں جو پنڈلی اور قدم کے درمیان ابھری ہوئی ہیں 'وہ کعبین ہیں۔ امام شافئی کا فرمان ہے کہ جن کعبین کا یہاں ذکر ہے وہ شخنے کی دوہ ہٹریاں ہیں جو ادھرادھر قدرے ظاہر دونوں طرف ہیں ایک ہی قدم میں کعبین ہیں۔ لوگوں کے عرف میں بھی بھی ہی ہے اور صدیث کی دلالت بھی اس پر ہے۔

قرار دیتے ہیں۔ٹھیک ای طرح بیآ بیکر بمدونوں بیروں کے دھونے پرصاف دلالت کرتی ہے اور یہی امرحضورگامتواتر احادیث سے ثابت

بخاری و سلم میں ہے کہ حضرت عثابیؓ نے وضو کرتے ہوئے اپنے داہنے پاؤں کو تعبین سمیت دھویا پھر بائیں کو بھی اس طرح - بخاری میں تعلیقا بصیغہ جزم اور صحح ابن خزیمہ میں اور سنن ابی داؤد میں ہے کہ ہماری طرف متوجہ ہوکر اللہ کے رسول عظیلتے نے فر مایا اپنی صفیں ٹھیک ٹھیک درست کرلو- تین باریے فر ماکر فر مایا وقتم اللہ کی یا توتم اپنی صفوں کو پوری طرح درست کروگے یا اللہ تمہارے دلوں میں مخالفت ڈال دےگا-حضرت نعمان بن بشیر ٌرادی حدیث فرماتے ہیں' پھرتو یہ ہوگیا کہ ہر څخص اپنے ساتھی کے مخنے سے ٹحنہ اور گھنے سے گھٹنا اور کندھے سے کندھاملالیا کرتا تھا-

اس روایت سے صاف معلوم ہوگیا کہ تعبین اس ہڈی کا نام نہیں جو قدم کی پشت کی طرف ہے کیونکہ اس کا ملانا دو پاس پاس کے شخصوں میں ممکن نہیں بلکہ وہی دوا بھری ہوئی ہڈیاں ہیں جو پنڈلی کے خاتے پر ہیں اور یہی فدہب اہلسنت کا ہے۔ ابن الی حاتم میں یجی بن حارث یمی سے منقول ہے کہ زید کے جوساتھی شیعہ قل کئے سے انہیں میں نے دیکھا تو ان کا مخنہ قدم کی پشت پر پایا۔ یہ انہیں قدرتی سزا

حارث یمی سے منقول ہے کہ زید کے جوساتھی شیعہ کل کئے گئے تھے انہیں میں نے دیکھا تو ان کا مخنہ قدم کی پشت پر پایا- یہ انہیں قدرتی سزا تھی جوان کی موت کے بعد ظاہر کی گئی اور مخالفت حق اور کتمان حق کا بدلہ دیا گیا-اس کے بعد تیم کی صورتیں اور تیم کا طریقہ بیان ہواہے-اس کی پوری تفسیر سوہ نساء میں گزر چکی ہے لہذا یہاں بیان نہیں کی جاتی-

اں کے بعدیم صحور سا اور می وہیں بیان کردیا گیا ہے۔ لیکن امیر الموشین فی الحد یث حضرت امام بخاری رحمت الله علیہ نے اس آیت کے متعلق خاصتا ایک حدیث واردی ہے۔ اسے ن لیجے - حضرت عاکش میں اللہ تعالی عنباام الموشین کا بیان ہے کہ میرے کے کا ہار بیداء ہیں گر گیا۔ ہم مدینہ واردی ہے۔ اسے ن لیجے - حضرت عاکش صدیقہ رضی اللہ تعالی عنباام الموشین کا بیان ہے کہ میرے کے کا ہار بیداء ہیں گر گیا۔ ہم مدینہ وافل ہونے والے سے حضور نے سواری روکی اور میری گود ہیں سررکھ کرسو گے۔ اسے نہم میرے والد حضرت ابو برکس صدیق رضی اللہ تعالی عند میرے پاس تشریف لائے اور جھے پر برگڑنے کے کہ تو نے ہارکھوکر لوگوں کوروک دیا اور جھے پچوے مارنے گے جس صدیق رضی اللہ تعالی عند میرے باس تشریف لائے اور جھے پر برگڑنے کے کہ تو نے ہارکھوکر لوگوں کوروک دیا اور جھے پچوے مارنے گے جس سے جھے تکلیف ہوئی کین حضور گی نیند میں خلل اندازی نہ ہواس خیال سے میں بلی جلی نہیں حضور جب جاگے اور میح کی نماز کا وقت ہوگیا اور سے جھے تکلیف ہوئی کی تالش کی گئ تو پائی نہ ملا اس پر یہ پوری آیت تا زل ہوئی ۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عند کہنے گئا ہے آل ابو کم اللہ تعالی نے لوگوں کے لئے تہمیں باہرکت بنادیا ہے۔ تم ان کے لئے سرتا پاہرکت ہو۔ پھر اللہ تعالی فرما تا ہے میں تم پر حرج ڈ النانہیں چا ہتا ہے۔ تو تعالی عند کہنے گئا ہے آل ابو کم اللہ تعالی ہوں کہ ہوں کہ بیانی ہوئی ہوں۔ بیان کی توسیع احکام اور دافت ورجمت آسانی اور دخصت براس کا توسیع احکام اور دافت ورجمت آسانی اور دخصت براس کا توسیع احکام اور دافت ورجمت آسانی اور دخصت براس کا توسیع احکام اور دافت ورجمت آسانی اور دخصت ہوں کا تحت ہے۔

مند سنن اور سیح مسلم میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم باری باری اونوں کو چرایا کرتے ہیں۔ میں اپنی باری والی رات عشاء کے وقت چلا تو دیکھا کہ رسول اللہ علیٰ گھڑ ہے ہوئے لوگوں سے پچھ فر مار ہے ہیں۔ میں بھی پہنچ گیا۔ اس وقت میں نے آپ سے بیسنا کہ جو مسلمان اچھی طرح وضو کر کے دلی توجہ کے ساتھ دور کھت نماز ادا کرے اس کے لئے جنت واجب ہے۔ میں نے کہاواہ واہ بہتو بہت ہی اچھی بات ہے۔ میری سے بات من کرایک صاحب نے جو میرے آگے ہی بیٹھے تھے فر مایا اس سے کہا جو بات حضور نے فرمائی ہے وہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ میں نے جو غور سے دیکھا تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جو بات حضور نے فرمائی ہے وہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ میں نے جو غور سے دیکھا تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ جمھ سے فرمانے گئے۔ تم ابھی آئے ہو۔ تمہارے آنے سے پہلے حضور نے فرمایا ہے کہ جو مخص عمدگی اور اچھائی سے وضو کرے پھر کہا اُسٹھ کہ اُن گا اللہ وَ اَسْھَ کُہُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُہٌ وَ رَسُولُهٌ اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھل جاتے ہیں جس میں سے چاہے داخل ہو۔

ایک اور روایت میں ہے کہ جب ایمان واسلام والا وضوکر نے بیٹھتا ہے اس کے منہ دھوتے ہوئے اس کی آ تکھوں کی تمام خطا کیں پانی کے ساتھ علی فطرے کے ساتھ جھڑ جاتی ہیں۔اسی طرح ہاتھوں کے دھونے کے وقت ہاتھوں کی تمام خطا کیں

اورای طرح پیروں کے دھونے کے وقت پیروں کی تمام خطائیں دھل جاتی ہیں۔ وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہوجاتا ہے۔ ابن جریر میں ہے ، جو شخص وضو کرتے ہوئے جب اپنے مازووں کو دھوتے وقت مریم سے منہ کو دھوتے وقت منہ کے گناہ اور ہوجاتے ہیں منہ کو دھوتے وقت منہ کے گناہ الگ ہوجاتے ہیں مرکامتے مرکے گناہ جھاڑ دیتا ہے ، پیر کا دھونا ان کے گناہ دھودیتا ہے۔ دوسری سند میں سرکےمتے کا ذکر منہیں ابن جریر میں ہے ، جو شخص اچھی طرح وضو کر کے نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے اس کے کا نوں سے آئھوں سے ، ہاتھوں سے ، پاؤں سے سب گناہ الگ ہوجاتے ہیں۔

صحیح مسلم شریف میں ہے وضوآ وھاایمان ہے الجمد للد کہنے سے نیکی کا پلڑا بھر جاتا ہے۔ قرآن یا تو تیری موافقت میں دلیل ہے یا تیرے خلاف دلیل ہے۔ ہوخص صبح ہی صبح اپنے نفس کی فروخت کرتا ہے پس یا تواپنے آپ کوآ زاد کرالیتا ہے یا ہلاک کرلیتا ہے۔ اور حدیث میں ہے مال حرام کا صدقہ اللہ قبول نہیں فرما تا اور بے وضو کی نماز بھی غیر مقبول ہے (صحیح مسلم ) بیروایت ابوداؤ دُطیالی مسنداحدُ نسانی اورا ہن ملح میں ہے۔

# وَاذَكُرُوا نِعْمَةُ اللهِ عَلَيْكُمُ وَمِيْثَاقَهُ الَّذِي وَاتَقَكُمُ بِهُ الْذِقُ لَا اللهُ الذِي وَاتَقَكُمُ اللهُ الذِق اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَدِلُوا اللهُ اللهُ اللهُ عَدِلُوا اللهُ عَدِلُوا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَدِلُوا اللهُ عَدِلُوا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَدِلُوا اللهُ ا

''اسلام' 'زبان سے عہداور''ایمان' عمل سے اطاعت' اس عہد کا اظہار ہے: ﷺ (آیت: ۷-۸) اس دین عظیم اوراس رسول کریم کوجھے کر جواحیان اللہ تعالیٰ نے اس امت پر کیا ہے اسے یاد دلا رہا ہے اوراس عہد پر مضبوط رہنے کی ہدایت کر رہا ہے جو مسلمانوں نے اللہ کے پیغیبر کی تابعداری اور امداد کرنے ' دین پر قائم رہنے' اسے قبول کر لینے' اسے دوسروں تک پہنچانے کے لئے کیا ہے' اسلام لاتے وقت انہی چیزوں کا ہرمومن اپنی بیعت میں اقر ارکرتا تھا چنانچے صحابہ کے الفاظ ہیں کہ ہم نے رسول اللہ عظیم سے بیعت کی کہ ہم سنتے رہیں گے اور مانتے چلے جائیں گئے خواہ جی چاہے خواہ دوسروں کوہم پر ترجیح دی جائے ۔ اور کسی لائق شخص سے ہم کسی کام کوئیس جیسینیں گے۔

باری تعالیٰ عز وجل کا ارشاد ہے کہتم کیوں ایمان نہیں لاتے؟ حالا تکدرسول متہیں رب پرایمان لانے کی وعوت دے رہے ہیں'

اگرتمہیں یقین ہو۔اوراس نے تم سے عہد بھی لے لیا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس آیت میں یہودیوں کو یا ددلا یا جارہا ہے کہ تم سے حضور گی تابعداری کے قول ، قرار ہو چکے ہیں ، پھر تبہاری نافر مانی کے کیا معنی ؟ یہ بھی کہا گیا ہے حضرت آدم کی پیٹھ سے نکال کر جوعہداللہ رب العزت نے بنوآ دم سے لیا تھا 'اسے یا ددلا یا جارہا ہے جس میں فر مایا تھا کہ کیا میں تمہارار بنہیں ہوں ؟ سب نے اقرار کیا کہ ہاں ہم اس پرگواہ ہیں۔ لیکن پہلاقول زیادہ ظاہر ہے۔ سدگ اور ابن عباس سے وہی مروی ہے اور امام ابن جریز ؒ نے بھی ای کو مختار بتایا ہے۔ ہر حال میں انسان کو اللہ کا خوف رکھنا چا ہے۔ دلوں اور سینوں کے جدید سے وہ واقف ہے۔ ایمان والو! لوگوں کو دکھانے کو نہیں بلکہ اللہ کی وجہ سے حق پر قائم ہوجا وُ اور عدل کے ساتھ سے گواہ بن جاؤ۔

بخاری و مسلم میں حضرت نعمان بن بشررضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے باپ نے مجھے ایک عطیہ دے رکھا تھا،
میری مال عمرہ بنت رواحہ نے کہا، میں تو اس وقت تک مطمئن نہیں ہونے گی جب تک کہتم اس پر رسول اللہ علیہ کو گواہ نہ بنالو - میرے
باپ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے - واقعہ بیان کیا، تو آپ نے دریافت فرمایا کیا آئی دوسری اولا دکو بھی ایسا ہی عطیہ دیا ہے؟
جواب دیا کہ نہیں، تو آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو - آئی اولا دمیں عدل کیا کرو جاؤ میں کسی ظلم پر گواہ نہیں بنا، چنا نچہ میرے باپ نے وہ
صدقہ لوٹالیا - پھر فرمایا، دیکھو کسی کی عداوت اور ضد میں آ کرعدل سے نہ ہے جانا، دوست ہویا دہمن ہوئتہ ہیں عدل وانصاف کا ساتھ و ینا
چاہئے - تقوے سے زیادہ قریب یہی ہے ہو کی ضمیر کے مرجع پر دلالت فعل نے کردی ہے جیسے کہ اس کی نظیر میں قرآن میں اور بھی ہیں - اور
کلام عرب میں بھی، جیسے اور جگہ ہے وَ اِن قِینَل لَکھُ مُ ارُجِعُوا اَفَارُ جِعُوا اُفَارُ حِعُوا اُفَارُ حِعُوا اُفَارُ حِعُوا اُفَارُ حِعُوا اُفَارِ کی کا باعث ہے - پس یہاں بھی ہو کی ضمیر کا اور اجازت نہ ملے بلکہ کہا جائے کہ واپس جلے جاؤ - بہی تبہارے لئے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے - پس یہاں بھی ہو کی ضمیر کا مرجع نہ کو زمین کی نعل کی دالت موجود ہے یعنی لوٹ جانا -

وَعَدَاللهُ الَّذِيْنَ امَنُوا وَ عَمِلُوا الطَّلِحَةِ لَهُ مِ مَغْفِرَةً وَالْحَالِحَةِ لَهُ مَ مَغْفِرَةً وَالْحَرَّعَظِيمُ الَّذِيْنَ احْفَرُوا وَكَذَبُوا وَ بِالْتِنَا اولَلِكَ وَالْحَرَا اللهِ عَلَيْكُمُ اللهُ عَنْكُمُ وَاتَّعْوُ اللهُ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ اللهِ اللهِ فَلْيَتَوَكِّلُ الْمُؤْمِنُونَ اللهِ اللهِ فَلْيَتَوَكُّلِ الْمُؤْمِنُونَ اللهُ اللهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

الله کا وعدہ ہے کہ جوابیان لا ئیں اور نیک کام کریں ان کے لئے وسیع مغفرت اور بہت بڑا اجر وثو اب ہے 🔾 اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہمارے احکام کو جھٹانا یا وہ دوزخی ہیں 🔾 اے ایمان والواللہ تعالیٰ نے جواحسان تم پر کیا ہے اسے یاد کروجبکہ ایک قوم نے تم پر دست درازی کرنی چاہی تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پینچنے

سے روک دیا اور اللہ ہے ڈرتے رہؤ مومنوں کو اللہ ہی پر پورا بھروسہ کر لینا جا ہے 🔾

آیت:۹-۱۱) ای طرح مندرجہ بالا آیت میں یعنی عدل کرنا - یہ می یادر ہے کہ یہاں پراقرب افعل الفضیل کا صیغه ایے موقعہ پر ہے کہ دوسری جانب اورکوئی چیز نہیں جیسے اس آیت میں ہے اَصُحٰبُ اللّٰہ عَلَیْ یَوُمَئِذِ خَیْرٌ مُسْتَقَرَّا وَّ اَحْسَنُ مَقِیدًلا اور جیسے کہ کس صحابیدٌ کا حضرت عمرؓ سے کہنا کہ اَنْتَ اَفَظُ وَ اَعْلَظُ مِنُ رَّسُول اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہ سے ڈروا وہ تمہار کے ملوں سے باخر ہے ہر خیروشر کا یورا یورا

بدلہ دےگا۔ وہ ایمان والوں' نیک کاروں سے ان کے گناہوں کی بخشش کا لور آئیس اجرعظیم لینی جنت دینے کا وعدہ کر چکا ہے۔ گو دراصل وہ
اس رحمت کو صرف فضل اللی سے حاصل کریں گے لیکن رحمت کی توجہ کا سبب ان کے نیک اعمال ہے ۔ پس تھیقتا ہر طرح قابل تعریف وستائش
اللہ ہی ہے اور بیسب پچھاس کا فضل ورحم ہے۔ حکمت وعدل کا تقاضا بھی تھا کہ ایما نداروں اور نیک کاروں کو جنت دی جائے اور کا فروں اور
جھٹلانے والوں کو جہنم واصل کیا جائے چنانچہ یو نہی ہوگا۔ پھراپی ایک اور فعت یا دولا تا ہے جس کی تفصیل ہیہ ہے۔ حضرت جا برقتر ماتے ہیں
کہ حضوراً بیک منزل میں اترے 'لوگ ادھر اوھر سایہ دار درختوں کی تلاش میں لگ گے۔ آپ نے بہتھیا را تا رکرا یک درخت پر لئکا دیئے۔
ایک اعرابی نے آکر آپ کی تلوار اپنے ہاتھ میں لے لی اور اسے تھینچ کرآ مخضرت بھیلئے کے پاس کھڑا ہوگیا اور کہنے لگا اب بتا کہ جھسے
ایک اعرابی نے آکر آپ کی تلوار اپنے ہاتھ میں لے لی اور اسے تھینچ کرآ مخضرت بھیلئے کے پاس کھڑا ہوگیا اور کہنے لگا اب بتا کہ جھسے
جواب کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی اب آپ نے نے حابہ گوآ واز دی اور جب وہ آگئے تو ان سے سار اوا قد کہ دیا 'اعرابی
اس وقت بھی موجود تھا لیکن آپ نے اس سے کوئی بدلہ نہ لیا۔ قاری طور جب وہ آگئے تو ان سے سار اوا قد کہ دیا 'اعرابی

اس اعرائی کانا مسجح احادیث میں غوث بن حارث آیا ہے۔ ابن عباس سے مردی ہے کہ یہودیوں نے آپ کو اور آپ کے صحابہ کو قتل کرنے کے ارادہ سے زہر ملا کر کھانا پکا کر دعوت کر دی لیکن اللہ نے آپ کو آگاہ کر دیا اور آپ نج رہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ کعب بن اشرف اور اس کے یہودی ساتھیوں نے اپنے گھر میں بلاکر آپ کوصد مہ پنجیانا چاہا تھا۔

ابن اسحان وغیرہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد بنونضیر کے دہ لوگ ہیں جنہوں نے چکی کا پاٹ قلعہ کے ادپر سے آپ کے سر پرگرانا چاہا تھا جبکہ آپ عامری لوگوں کی دیت کے لینے کے لئے ان کے پاس گئے تھے تو ان شریروں نے عمر و بن تجاش بن کعب کو اس بات پر آ مادہ کیا تھا کہ ہم حضور گویئے کو اگر کے باتوں میں مشغول کرلیں گے تو اوپر سے یہ چھینک کر آپ کا کام تمام کردینا کیکن راستے ہی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پینجیمر کو ان کی شرارت و خیافت سے آگاہ کردیا۔ آپ مع اپنے صحابہ کے وہیں سے ملیٹ گئے۔ اس کا ذکر اس آیت میں ہیں۔ مومنوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہئے جو کھا ہے کرنے والا مقاطت کرنے والا ہے۔ اس کے بعد حضور اللہ کے تھم سے بنونضیر کی طرف مع لشکر گئے محاصرہ کیا 'وہ ہارے اور انہیں جلاوطن کردیا۔

الله تعالی نے بی اسرائیل سے عہد و پیان لیااورانمی میں سے بارہ سردارہم نے مقرر فرمائے اورالله تعالی نے فرمادیا کہ یقیناً میں تہارے ساتھ ہوں۔اگرتم نماز کوقائم رکھو گے اور زکوۃ دیتے رہوگے اور میرے رسولوں کو مانے رہوگے اوران کی مد کرتے رہوگے اوراللہ تعالیٰ کو بہتر قرض دیے رہوگے تو یقینا تھیا تہاری پرائیاں تم سے دوررکھوں گا اور تہہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے بیچے چشتے بہدرہ جین اب اس عہد و پیان کے بعدتم میں سے جوا نکاری ہوجائے و می تعینا راہ راست سے بعدک کیا 0

عبد شکن لوگ؟ اور امام مہدی کون؟ ہے ہے (آیت:۱۱) اوپر کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کوعہد و پیان کی وفاداری حق پر متنقیم رہنے اور عدل کی شہادت دینے کا حکم دیا تھا – ساتھ ہی اپنی ظاہری وباطنی نعتوں کو یا ددلایا تھا – تو اب ان آیتوں میں ان سے پہلے کا اہل کتاب سے جوعہد و بیثان لیا تھا اس کی حقیقت و کیفیت کو بیان فرما رہا ہے گھر جبکہ انہوں نے اللہ سے کئے ہوئے عہد و پیان تو ڑ ڈالے تو ان کا کیا حشر ہوا 'اسے بیان فرما کر گویا مسلمانوں کوعہد شکنی سے روکتا ہے – ان کے بارہ سردار تھے۔ یعنی بارہ قبیلوں کے بارہ چودھری سے جو ان سے ان کی بیعت کو پورا کراتے سے کہ پیللہ اور رسول کے تالع فرمان رہیں اور کتاب اللہ کی اجباع کرتے رہیں۔ حضرت موسی علیے السلام جب سرکشوں سے لڑنے کے تب ہر قبیلہ میں سے ایک ایک سردار فتی کرگئے تھے۔ او بیل قبیلے کا سردار شامون بن اکون تھا 'شمعو نیوں کا چودھری شافاط بن جدی 'بہودا کا کالب بن یوحنا' فیخا کیل کا ابن یوسف اور افرایم کا پوشع بن نون اور بنیا مین کے قبیلے کا چودھری قبیل کے بیلوں کے سرداروں کے تام فرکور ہیں۔ جوان ناموں سے قدر سے فناف ہیں بوائر ایکل کے اور بیا خرکالا بل۔ کی چودھری قبیل کا بری اور کا میں اور کا میں کے تام فرکور ہیں۔ جوان ناموں سے قدر سے فناف ہیں بوائر ایکل کے قبیلوں کے سرداروں کے نام فرکور ہیں۔ جوان ناموں سے قدر سے فناف ہیں۔ واللہ اعلی ۔

موجودہ توریت کے نام یہ ہیں۔ بنواو بیل پرصونی بن سادون بنی شمعون پرشموال بن صور بنو یہود پرحشون بن عمیاؤب بنوییا خر پرشال بن صاعون بنوزبولون پرالیاب بن حالوب بنوافرایم پر مشابن عنہو رئبونشاء پر حمائیل بنوبیبا ہیں پرابیدن بنودان پر جعیذ رئبو اشاذ تحایل بون کان پرسیف بن دعوائیل بنونعالی پراجذع - یادر ہے کہ لیلتہ العقبہ ہیں چب آنخضرت مقالتہ نے انصار ہے بیعت لی اس وقت ان کے سردار بھی بارہ بی تھے۔ تین قبیلہ اوس کے حضرت اسید بن خفیر حضرت سعد بن خیشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت رفاعہ بن عبد اللہ بن رواحہ من مند بن خالے من بن ما لک بن عبد اللہ بن مورور عبدہ بن صامت سعد بن عباد ہ عبد بن عبور ہم مند بن عباد ہ عبد بن عباد ہ عبد بن عباد ہ عبد بن عباد ہ مند بن عبد بن عبد بن عباد ہ عبد بن عبدہ بن عبدہ بن عبدہ بن عبدہ بن عباد ہ عبدہ بن عباد ہ عبدہ بن عبدہ بن

حضرت مسروق فرماتے ہیں ہم لوگ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے تھے آپ ہمیں اس وقت قرآن پڑھارہے تھے تو ایک شخص نے سوال کیا کہ آپ لوگوں نے حضور کے بیکھی پوچھاہے کہ اس امت کے کتنے خلیفہ ہوں گے؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا ' میں جب سے عراق آیا ہوں' اس سوال کو بجز تیرے کسی نے نہیں پوچھا' ہم نے حضور علیہ السلام سے اس بارے میں دریافت کیا تھا تو آپ نے فرمایا' بارہ ہوں گے جتنی گنتی بنوا سرائیل کے نقبیوں کی تھی۔ یہ روایت سندا غریب ہے لیکن مضمون حدیث بخاری اور مسلم کی روایت سے بھی ثابت ہے۔

جابر بن سمرہ فرماتے ہیں 'میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے گوگوں کا کام چلتا رہے گاجب تک ان کے والی بارہ مخفی نہ ہولیں - پھرا کیک لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایالیکن ہیں نہ من سکا تو میں نے دوسروں سے بوچھا کہ حضور نے اب کون سالفظ فرمایا' انہوں نے جواب دیا بیفرمایا کہ بیسب قریش ہوں گے۔''صحیح مسلم میں یہی لفظ ہیں۔اس حدیث کامطلب بیہے کہ بارہ خلیفہ صالح نیک بخت ہوں گ-جوتن کوقائم کریں گے اور لوگوں میں عدل کریں گے۔اس سے بیٹا بت نہیں ہوتا کہ یہ سب پے در پے سکے بعد دیگر ہے ہی ہوں۔

پس چار خلفاء تو پے در پے حضرت الو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ عنہم جن کی خلافت بطریق نبوت رہی۔انہی بارہ میں سے پانچویں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمتہ اللہ علیہ ہیں۔ بنوعباس میں سے بھی بعض اس طرح کے خلیفہ ہوئے ہیں اور قیامت سے پہلے پہلے ان بارہ کی تعداد بوری ہوئی ضروری ہے۔ اور ان ہی میں سے حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ جن کی بشارت احادیث میں آ بھی ہے۔ ان کا نام حضور کے نام پر ہوگا اور ان کے والد کا نام حضور کے والد کا ہوگا۔ زمین کوعدل وانصاف سے بھر دیں گے حالا نکہ اس سے پہلے وہ ظلم و جبر سے پر ہوگی لیکن اس سے شیعوں کا امام نظر مراد نہیں اس کی تو در اصل کوئی حقیقت ہی نہیں نہ سرے سے اس کا کوئی وجود ہے بلکہ بیتو صرف شیعہ کی وہ م پر تی اور ان کا تخیل ہے نہ اس حدیث سے شیعوں کے فرقے اثناء عشریہ کی ہی مراد ہیں۔ اس حدیث کو ان انکہ پر محمول کرنا بھی شیعوں کے انہ عشریہ کے انکہ مراد ہیں۔ اس حدیث سے شیعوں کے فرقے اثناء عشریہ کے انکہ مراد ہیں۔ اس حدیث سے شیعوں کے فرقے اثناء عشریہ کے انکہ مراد ہیں۔ اس حدیث سے شیعوں کے فرقے اثناء عشریہ کے انکہ مراد ہیں۔ اس حدیث سے شیعوں کے فرقے اثناء عشریہ کے انکہ مراد ہیں۔ اس حدیث سے شیعوں کے فرقے اثناء عشریہ کی مراد ہیں۔ اس حدیث سے شیعوں کے فرقے اثناء عشریہ کے انکہ مراد ہیں۔ اس حدیث سے شیعوں کے فرقے انکاء عشریہ کے انکہ مراد ہیں۔ اس حدیث سے جو ان کی کم عقلی اور جہالت کا کر شمہ ہے۔

توریت میں حضرت اساعیل علیہ السلام کی بشارت کے ساتھ ہی مرقوم ہے کہ ان کی نسل میں سے بارہ بڑے شخص ہوں گئاس سے مراد بھی یہی مسلمانوں کے بارہ قریثی بادشاہ ہیں لیکن جو یہودی مسلمان ہوئے تنے وہ اپنے اسلام میں کچے اور جاہل بھی تنے انہوں نے شیعوں کے کان میں کہیں بیصور پھوٹک دیا اور وہ بھے بیٹھے کہ اس سے مرادان کے بارہ امام ہیں ورنہ حدیثیں اس کے واضح خلاف موجود ہیں۔

## فَيِمَانَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَاقُلُوبَهُمْ قَيِمَانَقُطُوبُهُمْ وَسُواحِلُهُ وَسُواحِظًا مِّمَّا قَلْسِيَةً وَيُكُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهُ وَسُواحِظًا مِّمَّا فَلِيَحَالِبُهُ وَلَا تَزَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَالِنَةٍ مِّنْهُمُ اللَّ قَلِيلًا فَلِينَةٍ مِّنْهُمُ اللَّ قَلِيلًا فَلِينَةً مِنْهُمُ وَاصْفَحُ وَاصْفَعُ وَالْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

پھران کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر اپنی اعت نازل فرمادی اوران کے دل سخت کردیئے کہ کلام کواس کی جگہ سے بدل ڈالتے ہیں۔ جو پھے تھے۔ انہیں کی گئی تھی، اس کا بہت بڑا حصہ بھلا بیٹھے ان کی ایک ندایک خیانت پر تجھے اطلاع ملتی ہی رہے گی ہاں تھوڑے سے ایسے نہیں بھی ہیں 'پس تو انہیں معاف کرتا جا اور درگز رکرتا رہ بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے ن

(آیت:۱۳) اب اس عہدو پیان کا ذکر جور ہاہے جواللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے لیا تھا کہ وہ نمازیں پڑھتے رہیں' زکوۃ ویتے رہیں' اللہ کے رسولوں کی تقسدیق کریں۔ جب وہ ایسا کریں گے تو اللہ کی مرضی کے کاموں میں اپنا مال خرج کریں۔ جب وہ ایسا کریں گے تو اللہ کی مددونھرت ان کے ساتھ رہے گی ان کے گناہ معاف ہوں گے اور بیجنتوں میں داخل کئے جائیں گئے مقصود حاصل ہو گا اور خوف زائل ہوگا لیکن اگر وہ اس عہدو پیان کے بعد پھر گئے اور اسے غیر معروف کر دیا تو یقینا وہ حق سے دور ہوجائیں گئے بھٹک اور بہک جائیں گے چنا نچہ یہی ہوا کہ انہوں نے میثاق تو ڈ دیا' وعدہ خلافی کی تو ان پر اللہ کی لعنت نازل ہوئی' ہدایت سے دور ہوگئے' ان کے دل تخت ہو گئے اور عظ و پند سے مستفید نہ ہوسکے' سے میڈگئ اللہ کی باتوں میں ہیر پھیر کرنے گئے باطل تا ویلیں گھڑنے گئے جو مراد حقیق تھی' اس سے کلام اللہ کو پھیر کراور ہی مطلب ہجھتے ہوگئے اللہ کی باتوں میں ہیر پھیر کرنے گئے جو اللہ کے بتائے ہوئے نہ تھے' یہاں تک کہ اللہ کی کتاب ان

کے ہاتھوں سے چھوٹ گئ وہ اس سے بے عمل ہی نہیں بلکہ بے رغبت ہوگئے۔ دین کی اصل جب ان کے ہاتھوں سے چھوٹ گئ پھر فروی عمل کیسے قبول ہوتے ؟عمل چھوٹ جانے کی وجہ سے نہ تو دل ٹھیک رہے 'نہ فطرت اچھی رہی۔ نہ خلوص واخلاص رہا' غداری اور مکاری کوا پناشیوہ

بنالیا-نت نے جال نی صلی اللہ علیہ وسلم اوراصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بنتے رہے۔

پھرنی علیقہ کو تکم ہوتا ہے کہ آپ ان سے چشم پوٹی کیجئے 'یہی معاملہ ان کے ساتھ اچھا ہے جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جو بچھ سے اللہ کے فرمان کے خلاف سلوک کرئے تو اس سے تھم اللہی کی بجا آوری کے ماتحت سلوک کر۔ اس میں ایک بری مصلحت سے بھی ہے کہ ممکن ہے ان کے ول تھے آئیں 'ہدایت نصیب ہوجائے اور حق کی طرف آ جائیں۔ اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ یعنی دوسروں کی بدسلوکی سے چشم پوٹی کر کے خود نیک سلوک کرنے والے اللہ کے مجبوب ہیں۔ حضرت قادہ فرماتے ہیں دوست رکھتا ہے۔ یعنی دوسروں کی بدسلوکی سے چشم پوٹی کر کے خود نیک سلوک کرنے والے اللہ کے مجبوب ہیں۔ حضرت قادہ فرماتے ہیں دوست رکھتا ہے۔ یعنی دوسروں کی بدسلوکی ہے جہاد کی آئیت سے منسوخ ہے'۔

جواپے آپ کونصرانی کہتے ہیں ہم نے ان سے بھی عہد و پیان لیا-انہوں نے بھی اس کا بڑا حصہ فراموش کر دیا جوانہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے بھی ان کے آپس میں بغض وعداوت ڈال دی جوتا قیامت رہے گی اور جو کچھ بیرکتے تھے اللہ تعالی انہیں سب جبادے گا © اے اہل کتاب بقینا تمہارے پاس ہمارارسول آچکا جو تمہارے سامنے کتاب اللہ کی اکثر وہ با تیں ظاہر کر رہا ہے جنہیں تم چھیار ہے تھے اورا کٹر درگز رکر تا رہتا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نوراور واضح کتاب آپھی ہے © جس کے ذریعہ سے اللہ تعالی انہیں جورضائے رہ کے در بے ہوں 'سلامتی کی راہیں بتلاتا ہے اور اپنی تو فیق سے اندھیروں سے نکال کرنور کی طرف

(آیت:۱۴) پھرارشادہوتا ہے کہ''ان نفرانیوں سے بھی ہم نے وعدہ لیاتھا کہ جورسول آئے گا' بیاس پرایمان لا ئیں گے'اس کی مدد کریں گےاوراس کی باتیں مانیں گے۔لیکن انہوں نے بھی یہودیوں کی طرح بدعہدی کی' جس کی سزامیں ہم نے ان میں آپس میں عداوت ڈال دی جو قیامت تک جاری رہے گی۔ ان میں فرقے فرقے بن گئے جوایک دوسرے کو کا فروملعون کہتے ہیں اوراپنے عبادت خانوں میں بھی نہیں آنے دیتے''ملکیہ فرقہ' یعقوبیہ فرقے کو' یعقوبیہ ملکیہ کو کھلے بندوں کا فرکہتے ہیں' اسی طرح دوسرے تمام فرقے بھی انہیں ان کے اعمال کی پوری تنویب منظریب ہوگی - انہوں نے بھی اللہ کی نصیحتوں کو بھلادیا ہے اور اللہ پر تہمتیں لگائی ہیں - اس پر بیوی اور اولا دوالا ہونے کا بہتان ہا بدھا ہے بیر قیامت کے دن بری طرح پکڑے جائیں گے - اللہ تعالیٰ واحد واحد فرد الصَّمَدُ لَمُ یَلِدُ وَلَمْ یُولُدُ وَلَمْ یَکُنُ لَّهُ مُحُفُّواً اَحَدِّہے -

علمی بدویانتی: ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۱۵-۱۹) فرما تا ہے کہ رب العلی نے اپنے عالی قد ررسول حضرت محمد علی کے کہ درب العلی نے اپنے عالی قد ررسول حضرت محمد علی کے بدل و الانتھاں تا ویلیس کر کے تمام مخلوق کی طرف بھیج ویا ہے مجرو سے اور روش دلیلیں انہیں عطافر مائی ہیں۔ جو با تیں یہود و نصار کی نے بدل و الانتھاں تا ویلیس کر کے دوسرے مطلب بنا لئے تھے اور اللہ کی ذات پر بہتان با ندھتے تھے کتاب اللہ کے جو حصابی نفس کے خلاف پاتے تھے انہیں چھپالیت تھے ان سب علمی بددیا نتوں کو میر سول بے نقاب کرتے ہیں۔ ہاں جس کے بیان کی ضرورت ہی نہ ہوئیاں نہیں فرماتے ۔ متدرک حاکم میں ہے ''جس نے رجم کے مسئلہ کا انکار کیا' اس نے بعملی سے قرآن سے انکار کیا' چنانچہ اس آیت میں اس رجم کے چھپانے کا ذکر ہے۔

میں علمی کی مسئلہ کا انکار کیا' اس نے بعملی سے قرآن سے انکار کیا' چنانچہ اس آیت میں اس وجم کے چھپانے کا ذکر ہے۔

میں علمی کی میں عظمی کی میں میں ان اس نے بعملی سے قرآن سے انکار کیا' چنانچہ اس آیت میں اس وجم کے جھپانے کا ذکر ہے۔

پھر قرآن عظیم کی ہاہت فرما تا ہے کہ اس نبی کریم پر اپنی یہ کتاب اتاری ہے جوجویائے تن کوسلامتی کی راہ بتاتی ہے لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کرٹور کی طرف لے جاتی ہے اور راہ متنقیم کی رہبر ہے۔ اس کتاب کی وجہ سے اللہ کے انعاموں کو حاصل کر لینا اور اس کی مزاور سے نکال کرٹور کی طرف لے جاتا ہالکل آسان ہوگیا ہے۔ بیضلالت کومٹادینے والی اور ہدایت کو واضح کردینے والی ہے'۔

# لَقَدْ كُفَّرَالَذِنِينَ قَالِمًا إِنَّ اللهَ هُوَ الْمَسِنِيمُ ابْنُ مَرْيَعً الْفَافَ فَمَنَ يَعْلِكُ مِنَ اللهِ شَيًّا إِنْ آرَادَ آنَ يُعْلِكَ اللهِ شَيًّا إِنْ آرَادَ آنَ يُعْلِكَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَعَ وَأَمَتَ وُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَبِلهِ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَعَ وَأَمَتَ وُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَبِلهِ مَلْكُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخُلُونَ مَا يَشَاءً مُلِكَ السَّمُوتِ وَاللَّهُ عَلَى شَعَلِ شَيًّا يَخْلُونَ مَا يَشَاءً مَا يَشَاءً وَلِلهُ عَلَى شَعًا قَدِيْنَ اللهُ عَلَى شَعًا قَدِيْنَ

یقینا وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ بے شک میں ہم اللہ ہی ہے تو ان سے کہہ دے کہ اگر اللہ تعالی سے بن مریم اور اس کی مال اور دوئے زین کے سب لوگوں کو ہلاک کردیا جا جاتھ گوں ہے جواللہ پر چھر بھی افتایا ررکھتا ہو؟ آسان اوز مین اور ان دونوں کے درمیان کاکل ملک اللہ بن کا ہے وہ جو جا ہتا ہے پیدا کرتا ہے۔

الله وحدہ لائٹر کی ہے: ہلہ ہلہ (آ ہے: کا) اللہ تبارک و تعالی عیسائیوں کے فرکو بیان فریا تا ہے کہ انہوں نے اللہ کی مخلوق کو الوہیت کا درجہ دے رکھا ہے۔ اللہ تعالی شرک ہے پاک ہے تمام چیزیں اس کی محکوم اور مقدور ہیں۔ ہر چیز پر اس کی محکومت اور ملکیت ہے۔ کوئی نہیں جو اسے کی ارادے ہے بازر کھ سکے۔ کوئی نہیں جو اس کی مرض کے خلاف لب کشائی کی جرات کر سکے۔ وہ اگر سکے کوؤان کی والدہ کو اور روئے زمین کی تمام مخلوق کو نیست و نا بود کر دینا چا ہے تو بھی کسی کی مجال نہیں کہ اس کے آٹرے آئے اسے روک سکے۔ تمام موجودات اور مخلوقات کا موجود خالق وہی ہے۔ سب کا مالک اور سب کا حکم ان وہی ہے جو چا ہے کر گزرئ کوئی چیز اس کے اختیار سے با ہر نہیں اس سے کوئی باز پر س نہیں کر سکتا۔ اس کی سلطنت و مملکت بہت و سیع ہے اس کی عظمت و محرت بہت بلند ہے۔ وہ عادل و عالب ہے۔ جسے جس طرح چا ہتا ہے بنا تا بارگا تا ہے۔ اس کی قدر توں کی کوئی انتہا نہیں۔

تفرانیوں کی تر دید کے بعداب میبود یوں اور تفرانیوں دونوں کی تر دید ہور ہی ہے کہ انہوں نے اللہ پر ایک جموت یہ باندھا کہ ہم الله کے بیٹے اوراس کے محبوب ہیں ہم انبیاء کی اولا دہیں اور وہ اللہ کے لاڈ لے فرزند ہیں۔ اپنی کتاب سے نقل کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کوکہا ہے اُنتَ اِبنی بکری پھرتاویلیں کر کے مطلب الث بلیث گرے کہتے کہ جب وہ اللہ کے بیٹے ہوئے تو ہم بھی اللہ کے بیٹے اورعزیز ہوئے حالانکہ خودا نہی میں سے جو تقلنداورصاحب دین تھے وہ انہیں سمجھاتے تھے کہان لفظوں سے صرف بزرگ ثابت ہوتی ہے ً قرابت داری نہیں-ای معنی کی آیت نصرانی اپنی کتاب سے فقل کرتے تھے کہ حضرت عیسی نے فرمایا اِنّی ذاهِبْ اِلّی اَبی وَابیكُمُ اس سے مراد بھی سگاباپ نہ تھا بلکہ ان کے اپنے محاورے میں اللہ کے لئے بیرلفظ بھی آت**ا تھا۔ پ**س مطلب اس کا بیہ ہے کہ میں اپنے اور تہارے رب کی طرف جارہا ہوں اورعبارت کامفہوم واضح بتارہاہے کہ یہاں اس آیت میں جونسبت معنرت عیسی کی طرف ہے وہی نست ان کی تمام امت کی طرف ہے کیکن وہ لوگ اینے باطل عقیدے میں حضرت عیسی کو اللہ سے جونسبت دیتے ہیں اس نسبت کا اپنے او پراطلا ق نہیں مانتے - پس بیلفظ صرف عزت ووقعت کے لئے تھانہ کہ پچھاور-اللّٰد تعالیٰ انہیں جواب دیتا ہے کہ اگر بیتیج ہے تو پھرتمہارے کفروکذب' بہتان وافتر اپراللہ تنہمیں سزا کیوں کرتا ہے؟ کسی صوفی نے کسی فقیہ سے دریافت فرمایا کہ کیا قر آن میں بے بھی کہیں ہے کہ حبیب ا پنے حبیب کوعذاب نہیں کرتا؟ اس ہے کوئی جواب بن نہ پڑا تو صوفی نے یہی آیت تلاوت فرمادی - بیقول نہایت عمدہ ہے اوراس کی دلیل منداحمد کی بیرحدیث ہے کدایک مرتبدرسول الله علی این اصحاب کی ایک جماعت کے ساتھ راہ سے گزرر ہے تھے۔ ایک مجھوٹا سابچدراستہ میں کھیل رہاتھا'اس کی ماں نے جب دیکھا کہ ایک جماعت کی جماعت اسی راہ آ رہی ہے تواسے ڈرانگا کہ بچے دوندا نہ جائے میرا بچے میرا بچے کہتی ہوئی دوڑی ہوئی آئی اور حجث سے بچے کو گود میں اٹھالیا'اس پر صحابہؓ نے کہا'' حضور "بیٹورت تو اپٹے پیارے بچے کو بھی بھی آگ میں نہیں

ڈال کتی''آپ نے فر مایا''ٹھیک ہے'اللہ تعالیٰ بھی اپنے پیارے بندوں کو ہر گرجہنم میں نہیں لے جائے گا''۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَ النَّصَرِي نَحِنُ آبُنُوا اللهِ وَآحِبًّا وَهُ قُلُ فَلِمَ يُعَدِّبُكُمُ بِذُنُوْبِكُو بَلْ اَنْتُمْ بَشَكُرٌ مِّمَّنُ خَلَقَ ا يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَآءُ وَيُعَدِّبُ مَنْ يَشَآءُ وَيِلْهِ مُلْكُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيْرُ۞

یمود ونصار کی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اوراس دوست کے ہیں' تو کہد ہے کہ پھرتہمیں تہارے گناموں کے باعث اللہ تعالیٰ کیوں مزادیتا ہے؟ نہیں بلکتم بھی اس کی مخلوق میں سے ایک انسان ہواوروہ جسے چا ہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چا ہتا ہے عذاب کرتا ہے۔ زمین و آسان اور ان کے درمیان کی ہر چیز اللہ ہی کی ملکیت ہے اورای کی طرف لوٹنا ہے 🔾

(آیت: ۱۸) یبود یوں کے جواب میں فرما تا ہے کہتم بھی منجملہ اور مخلوق کے ایک انسان ہو۔ تمہیں دوسروں پرکوئی فوقیت وفضیلت نہیں الله سجان وتعالیٰ اپنے بندوں پر حاکم ہےاور وہی اِن میں سے فیلے کرنے والا ہے'وہ جسے چاہے جشے چاہے کیڑے'وہ جو چاہے كرگزرتا ہے اس كاكوئى حاكم نہيں اسےكوئى رونہيں كرسكتا - وہ بہت جلد بندوں سے حساب لينے والا ہے - زمين و آسان اوران كے درميان کی مخلوق سب اس کی ملکیت ہے اس کے زیراٹر ہے اس کی بادشاہت تلے ہے ٔ سب کا لوٹنا اس کی طرف ہے وہی بندوں کے فیصلے کرے گا'

وہ ظالمنہیں عادل ہے' نیکوں کونیکی اور بدوں کو بدی دےگا-نعمان بن آ صا' بحربن عمرؤ شاس بن عدی جو یہود یوں کے بڑے بھاری علماء تھے حضورً کے پاس آئے۔ آپ نے انہیں سمجھایا بجھایا۔ آخرت کےعذاب سے ڈرایا تو کہنے لگئے سنے حصزت آپ مہمیں ڈرارہے ہیں' ہم تو اللہ کے بچے اور اس کے بیارے ہیں۔ یہی نصر انی بھی کہتے تھے۔ پس بیآ یت اتری-ان لوگوں نے ایک بات یہ بھی گفر کرمشہور کردی تھی کہ اللہ تعالی نے حصرت اسرائیل کی طرف وحی نازل فر مائی کہ تیرا پہلونھا بیٹا میری اولا دمیں سے ہے۔اس کی اولا دحیالیس دن تک جہنم میں رہے گی'اس مدت میں آ گ انہیں پاک کردے گی اوران کی خطاؤں کو کھا جائے گی' پھرایک فرشتہ منا دی کرے گا کہ اسرائیل کی اولا دمیں سے جو بھی ختنہ شدہ ہوں' وہ نکل آئیں' یہی معنی ہیں ان کے اس قول کے جوقر آن میں مروی ہے کہ وہ کہتے تھے ہمیں کنتی کے چندہی دن جہم میں رہنا بڑے گا-

## يَآهُلَ الْكِتْبِ قَدْجَاءَكُو رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُو عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ آنُ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلا عُ نَذِيرٌ فَقَدْ جَاءَكُمُ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْ قَدِيرٌ فَ لَا يُعَلَّى اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْ قَدِيرُ فَ

ا ال كتاب باليقين جارارسول تبهار سے پاس رسولوں كى آندكى تا خير كيزمانديس آئينچا جوتبهارے پاس صاف بيان كرد با بتاكتبهارى بدبات ندہ جائے کہ ہمارے پاس تو کوئی بھلائی برائی سنانے والا آیا بی نہیں۔ پس اب تو یقیناً خوشخبری سنانے والا اور آگاہ کرنے والا آپنجیا' اللہ ہر چیز پر قا در ہے 🔾

محمر عَلِينَةُ مطلقًا خاتم الانبياء ہيں: 🌣 🖒 ( آيت: ١٩) اس آيت ميں الله تعالیٰ يہود ونصارٰ ی کوخطاب کر کے فر ما تا ہے کہ ميں نے تم سب کی طرف اپنارسول بھیج دیا ہے جو خاتم الانبیاء ہے جس کے بعد کوئی نبی رسول آنے والانہیں 'بیسب کے بعد ہیں' دیکھالو حضرت عیسی کے بعد سے لے کراب تک کوئی رسول نہیں آیا' فترت کی اس کمبی مدت کے بعد بیدرسول آئے۔بعض کہتے ہیں' میدت چەسوسال كىتقى-

بعض کہتے ہیںساڑھے یا نچے سوبرس کی بعض کہتے ہیں یانچے سوچالیس برس کی' کوئی کہتا ہے چارسو پچھاو پرتیس برس کی-ابن عسا کر میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیدالسلام کے آیان کی طرف اٹھائے جانے اور جمارے نبی میں کے ججرت کرنے کے درمیان نوسوتینتیں سال کا فاصله تھا۔ کیکن مشہور تول پہلا ہی ہے یعنی چھسوسال کا بعض کہتے ہیں چھسو ہیں سال کا۔ فاصلہ تھا۔ ان دونوں قولوں میں اس طرح تطبیق بھی ہوسکتی ہے کہ پہلاقول سمسی حساب ہواور دوسراقمری حساب سے ہواوراس کنتی میں ہرتین سوسال میں تقریبا آٹھ کا فرق پڑجا تا ہے-اس لئے الل كهف كے قصير بو كَبِتُوا فِي كَهُفِهِم ثَلْثَ مِاثَةٍ سِنِينَ وَازَدَ ادُوا تِسْعًاوه لوك ا يَ عَارِيس تين سوسال تك رج اورنو يرس اورزياده كيئے-

پس شمی حساب ہے اہل کتاب کو جومدت ان کی غار کی معلوم تھی'وہ تین سوسال کی تھی' نوبڑھا کر قمری حساب بورا ہو گیا' آیت سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیدالسلام سے لے کر جو بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے ٔ حضرت محمد علیا ہے تک جوعلی الاطلاق خاتم الانبیاء تھے فتر ۃ کا زمانہ تھا لینی درمیان میں کوئی نبی نہیں ہوا۔ چنانچے بخاری شریف میں ہے حضور قرماتے ہیں حضرت عیسی علیہ السلام سے بنسبت اور لوگوں کے میں زیادہ اولی ہوں اس لئے کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نی نہیں - اس میں ان لوگوں کی بھی تر دیدہے جو خیال کرتے ہیں کہ فرمایا بجزان چند بقایا بی اسرائیل کے (جوتو حید پر قائم ہیں) پھر (مجھ سے) فرمایا میں نے تجھے اس لئے اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے کہ تیری آزمائش کروں اور تیری وجہ سے اوروں کی بھی آ زمائش کرلوں۔ میں نے تھے پروہ کتاب نازل فرمائی ہے جے پانی دھونہیں سکتا جے تو سوتے جا گتے

پڑھتا ہے۔ پھر مجھے میرے رب نے حکم دیا کہ میں قریشیوں میں پیغام الہی پہنچاؤں۔ میں نے کہا' یارب بیتو میراسر کچل کرروٹی جیسا بنادیں گئے پروردگار نے فرمایا - تو انہیں نکال جیسے انہوں نے تجھے نکالا - تو ان سے جہاد کر تیری امداد کی جائے گی - تو ان پرخرچ کر بھھ پرخرچ کیا جائے گا- تو ان کے مقابلے پرلشکر بھیج - ہم اس سے پانچ گنالشکر اور بھیجیں گے- اپنے فرمانبرداروں کو لے کراپنے نافر مانوں سے جنگ کر-جنتی لوگ تین قتم کے ہیں- بادشاہ عادل توفیق خیروالا صدقہ خیرات کرنے والا اور باوجود مفلس ہونے کےحرام سے بیچنے والا '

حالانکہ اہل وعیال بھی ہےاورجہنمی لوگ یا بچ قتم کے ہیں'وہ سفلے لوگ جو بے دین خوشا مدخورے اور ماتحت ہیں'جن کی آل اولا درهن دولت ہاوروہ خائن لوگ جن کے دانت چھوٹی سی چھوٹی چیز پر بھی ہوتے ہیں اور حقیر چیزوں میں بھی خیانت سے نہیں چو کتے اوروہ لوگ جو سے شام لوگوں کوان کے اہل و مال میں دھوکہ دیتے پھرتے ہیں اور بخیل ہیں۔ فر مایا کذاب اور شطیر بعنی بدگو''۔ بیرحدیث مسلم اور نسائی میں بھی ہے۔مقصود بیہ ہے کہ حضور عظیمہ کی بعثت کے دفت سیادین دنیا میں نہ تھا۔اللہ تعالی نے آپ کی وجہ سے لوگوں کواند حیر دل سے اور گمرامیوں ے نکال کرا جائے میں اور راہ راست پر لا کھڑا کیا اور انہیں روش وظا ہر شریعت عطافر مائی - اس لئے کہ لوگوں کا عذر ندر ہے- انہیں یہ کہنے کی

مخجائش ندرہے کہ جمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا جمیں نہ تو کسی نے کوئی خوشخبری سنائی نہ دھمکایا ڈرایا۔ پس کامل قند رتوں والے اللہ نے اپنے برگزیدہ پیغیبرکوساری دنیا کی ہدایت کے لئے بھیج دیا'وہ اپنے فر ما نبر دارول کوثواب دینے پراور نا فر مانوں کوعذاب کرنے پر قادر ہے۔ وَإِذْقَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ لِقَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

إِذْجَعَلَ فِيَكُمْ آنْلِبِياءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوَّكًا ۚ وَالْتُكُمْ مَّالُومُ يُؤْتِ آحَدًا مِّنَ الْعُلَمِينَ ﴿ لِقَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ

### تفیر سورهٔ ما نده به یاره ۲

### الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَلا تَرْتَكُوا عَلَى آَذُبَارِكُمُ فَتَنْقَالِبُوْ الْحَسِرِيْنَ۞قَالُوْ الْمُوْسِّى إِنِّ فِيْهَا اَذْبَارِكُمُ فَتَنْقَالِبُوْ الْحَسِرِيْنَ۞قَالُوْ الْمُوْسِّى إِنِّ فِيْهَا قَوْمًا جَبَّارِيْنَ ۗ وَإِنَّا لَنَ نَّدْ نُعَلَّهَا حَتَّى يَخْرُجُوْا مِنْهَا ۚ فَإِنْ يَّخُرُجُولُ مِنْهَا فَإِنَّا دُخِلُونَ۞

یاد کر وجبکہ موٹی نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگؤاللہ کے اس احسان کا ذکر کرو کہ اس نے تم میں سے پیٹیسر بنائے اور تمہیں بادشاہ بنادیا اور تمہیں وہ دیا جو تمام عالم میں ہے کسی کونبیں دیا 🔾 اے میری قوم والواس مقدس زمین میں جاؤجواللہ نے تمہارے نام لکھودی ہے اور اپنی پشت کے بل روگر دانی نہ کرو کہ پھر نقصان میں جاپڑو 🔾 انہوں نے جواب دیا کیموی وہاں تو زور آ ورسرکش لوگ ہیں-اور جب تک وہ وہاں سے نکل ندجا ئیں ہم تو ہرگز وہاں ندجا ئیں گے 🔾

تشکسل انبیا ٹیسل انسانی پیاللد کی رحمت ہے: 🌣 🌣 (آیت:۲۰-۲۰) حضرت موسیٰ کلیم الله علیه السلام نے اپنی قوم کواللہ کی جوفعتیں یا د ولاکراس کی اطاعت کی طرف مائل کیا تھا'اس کا بیان مور ہاہے کہ فر مایا'لوگواللہ کی اس نعمت کو یاد کروکہ اس نے ایک کے بعد ایک نبی تم میں تم ہی سے بھیجا-حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بعد ہے انہی کی نسل میں نبوت رہی- بیسب انبیا علیہم السلام تنہیں دعوت تو حید واتباع دیتے رہے۔ بیسلسلہ حضرت عیسیٰ روح اللہ پرختم ہوا - پھر خاتم الانبیاء والرسل حضرت مجمہ بن عبدالله صلی اللہ علیہ وسلم کونبوت کا ملہ عطا ہوئی' آپ حضرت اساعیل کے واسط سے حضرت ابراہیم کی اولا دہیں سے تھے جواپنے سے پہلے کے تمام رسولوں اور نبیوں سے افضل تھے-اللہ آ پ پردرود وسلام نازل فرہائے' اورحتہمیں اس نے بادشاہ بنادیا لیعنی خادم دیئے۔ بیویاں دیں' گھریار دیااوراس وفت جتنے لوگ تھے'ان سب ے زیاد ہ فعتیں تہمیں عطافر مائیں۔ پہلوگ اتنا یانے کے بعد بادشاہ کہلانے لگتے تھے۔حضرت عبداللہ بنعمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ہے ا کی شخص نے یو چھا کہ کیا میں فقراء مہاجرین میں ہے نہیں ہوں؟ آپ نے فرمایا ، تیری بیوی ہے؟ اس نے کہاہاں-گھر بھی ہے؟ کہاہاں کہا پرتو توغنی ہے اس نے کہایوں تو میرا خادم بھی ہے آپ نے فریایا پھرتو تو بادشاہوں میں سے ہے-

حسن بصریؓ فرماتے ہیں'' سواری اور خادم ملک ہے''۔ بنواسرائیل ایسے لوگوں کوملوک کہا کرتے تھے۔ بقول قبارہؓ خادموں کا اول اول رواج ان بنی اسرائیلیوں نے ہی دیا ہے۔ ایک مرفوع حدیث میں ہے کہان لوگوں میں جس کے پاس خادم' سواری اور بیوی ہؤوہ بادشاہ کہا جاتا تھا۔ ایک اور مرفوع حدیث میں ہے جس کا گھر ہواور خادم ہؤوہ بادشاہ ہے۔ بیصدیث مرسل اورغریب ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے''جو خص اس حالت میں صبح کرے کہ اس کاجسم صحح سالم ہوا س کانفس امن وامان میں ہوون بھر کھایت کرے اس کے لئے اتنامال بھی ہوتو اس کے لئے گویا کل دنیاسٹ کرآ گئی'۔اس وقت جو بونانی قبطی وغیرہ تھان سے بیاشرف وافضل مانے گئے تھے۔اورآ بت میں ہے ہم نے بنوامرائیل کو کتاب بھکم نبوت کیا کیزہ روزیاں اورسب پرفضیلت دی تھی۔حضرت موٹ ہے جب انہوں نے مشرکوں کی دیکھا دیکھی اللہ بنانے کو کہا'اس کے جواب میں حضرت موتیٰ نے اللہ کے فضل بیان کرتے ہوئے یہی فرمایا تھا کہاس نے تہیں تمام جہان پر فضیلت دے رکھی ہے-مطلب سب جگہ بہی ہے کہ اس وقت کے تمام لوگوں یر کیونکہ میٹابت شدہ امر ہے کہ بیامت ان سے افضل ہے- کیا شری حیثیت سے' کیاا حکامی حثیت سے' کیا نبوت کی حثیت سے' کیابادشاہت' عزت' مملکت' دولت' حشمت' مال اولا دوغیرہ کی حثیت سے -خودقر آ ن فرماتا ہے کُنٹُم خَیرَاُمَّةِ الْخ 'اورفرمایا وَجَعَلُنگُمُ أُمَّةً وَّسَطًا وسطاالخ 'بِیجی کہا گیاہے کہ بنواسرائیل کے ساتھ اس فضیلت میں امت محمری کوبھی شامل کر کے خطاب کیا گیا ہےاور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بعض امور میں آنہیں فی الواقع علی الاطلاق فضیلت دی گئی تھی جیسے من و

سلویٰ کا اتر نا' بادلوں سے سابیم ہیا کرناوغیرہ جوخلاف عادت چیزیں تھیں۔ یقول اکثر مفسرین کا ہے جیسا پہلے بیان ہو چکا ہے کہ مراداس سے ان کے اپنے زمانے والوں پرانہیں فضیلت دیا جانا ہے۔ واللہ اعلم۔

الله المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنطقة المنطقة

ہاں اگروہ وہاں سے نکل جائیں پھرتو ہم بہ خوثی چلے جائیں گے۔ دوشخصوں نے جواللہ ترس لوگوں میں سے تھے جن پراللہ کافضل تھا' کہا کہ تم ان کے پاس درواز ہ میں تو پہنچ جاؤ' درواز سے میں قدم رکھتے ہی بھیٹا تم غالب آ جاؤ گے۔ تم اگرمومن ہوتو تہمیں اللہ ہی پر بھروسہ دکھنا جا ہے کہ جواب دیا کہ اےمویٰ جب تک وہ وہاں ہیں تب تک تو ہم ہرگز وہاں جائیں گے ہی نہیں۔ تو آپ اور تیرا پروردگار جاکر دونوں ہی لڑ بھر لوئہم پہیں بیٹھے ہوئے ہیں ۞

(آیت: ۲۳-۲۳) پھر بیان ہوتا ہے کہ بیت المقدی دراہ صل ان کے دادا حضرت یعقو بعلیہ السلام کے زانہ میں انہی کے قبضے میں تھا اور جب وہ مع اپنے اہل وعیال کے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر چلے گئے تو یہاں مجالقہ تو ماس پر قبضہ جما پیٹی وہ بڑے مضوط ہا تھے پیروں کی تھی ۔ اب حضرت موئی علیہ السلام اپنی قوم فے فرماتے ہیں کہم ان سے جہاد کرو۔ اللہ جہیں ان پر غالب کرے گا اور یہاں کا قبضہ پھر تہمیں مل جائے گائین سے نامردی دکھاتے ہیں اور بردی سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اس کی سزا میں آئیس چالیس سال تک وادی بیاں کا قبضہ پھر تہمیں مل جائے گائین سے نامردی دکھاتے ہیں اور بردی سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اس کی سزا میں آئیس چالیس سال تک وادی ہو منہ جہاں کا قبضہ جران وسرگردال خانہ بروثی میں رہنا پڑتا ہے۔ مقدسہ سے مراد پاک ہے۔ ابن عباس فرم آخر کرنا مقصود تھا، ندوہ ان کے راستے میں تھا کے کونکہ وہ فرعوں کی ہاں کے کہ دوہ فرع کرنا مقصود تھا، ندوہ ان کے راستے میں تھا کے کونکہ وہ فرعوں کی ہا کہ ہے۔ ایک کا فیخ کرنا مقصود تھا، ندوہ ان کے راستے میں تھا کے کونکہ وہ فرعوں کی ہا گئے۔ اس کے کونکہ وہ فرعوں کی ہا گئے۔ اس کے کونکہ وہ فرعوں کے اس کے کہ دوہ ہو ہو اور جسے اس کا کہ دوہ ہوا کہ جاد ہے منہ پھیر کر تھا۔ کہ دوہ تین جہاد سے منہ پھیر کر تھا۔ کہ بہ ہو سکتا ہے کہ وہ وہ اس موجود ہیں۔ ہم اس ور در خین جہاد سے منہ پھیر کونکہ ہوں کہ جس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ جس شہر میں جائے اور جن جہاد کرنے کے لئے آبو آب نے اور جس کے تھاں میں موجود ہیں۔ ہم اس میں ہوں جائے کہ وہ بر نے وہ کہ ہوں کہ جس کے تھاں کی جسامت اور قوت سے خوفردہ ہو گئے۔ عباس کا نیان سے مقار کین اور اور کی میں اور کونک کے لیے اس کی ایس اور آئیں اور انہیں اور کا علی اس کے حقود کر ہی گئے تو آپ نے نوارہ کی جسامت اور قوت سے خوفردہ ہو گئے۔ عباس کی نیان اور آئیں اور انہیں اور کا علی اس کے خور میں گئے تو آپ نے نوارہ کی جسامت اور قوت سے خوفردہ ہو گئے۔ عباس کی ایس اور آئیں اور انہیں اور خور کے خور میں ہے کہ سے سے کیتو اس کے دوہ کے مامت اور قوت سے خوفردہ ہو گئے۔

ے یہ بوٹ میں سیسب کے سب سے اتفاقا باغ والا کھل تو ڑنے کے لئے آگیا' وہ کھل تو ڑتا ہواان کے قدموں کے نشان ڈھونڈ تا ہواان ایک باغ میں سیسب کے سب سے اتفاقا باغ والا کھل تو ڑنے کے لئے آگیا' وہ کھل تو ڑتا ہواان کے قدموں کے نشان ڈھونڈ تا ہواان کے پاس بہنچ گیا اور انہیں بھی کھلوں کے ساتھ ہی اپنی گٹھڑی میں باندھ لیا اور جا کر بادشاہ کے سامنے باغ کے کھل کی گٹھڑی کھول کر ڈال

ا پنے لوگوں سے ہماری قوت بیان کردو- چنانچوانہوں نے جا کرسب حال بیان کیا جس سے بنواسرائیل رعب میں آ گئے-لیکن اس کی اسناد ٹھیکنہیں- دوسری روایت میں ہے کہان بارہ لوگوں کواکیٹ مخص نے پکڑ لیا اور اپنی جا در میں گٹھڑی با ندھ کرنہر میں لے گیا اور لوگوں کے سامنے انہیں ڈال دیا' انہوں نے یو چھاتم کون لوگ ہو؟ جواب دیا کہ ہم موسیٰ کی قوم کےلوگ ہیں' ہم تمہاری خبریں لینے کے لئے جھیجے گئے تھے-انہوں نے ایک انگوران کوریا جوایک مخص کو کافی تھااور کہا جاؤان سے کہدد د کہ یہ ہمارے میوے ہیں-انہوں نے واپس جا کرقوم سے سب حال کہددیا' اب حضرت موکؓ نے انہیں جہاد کا اوراس شہر میں جانے کا تھم دیا تو انہوں نے صاف کہددیا کہ آپ اور آپ کا اللہ جا کیں اورار یں- ہم تو یہاں سے ملنے کے بھی نہیں-

دی جس میں بیسب کےسب منے باوشاہ نے انہیں کہا'اب تو تهہیں ہماری قوت کا اندازہ ہو گیا ہے' تمہیں قل نہیں کرتا - جاؤوا پس جا زَاور

حضرت انس في ايك بانس كرنايا جو بياس يا بين باته كالقائم المراس كالركر فرمايان ان عمايق ك قد اس قدر لا في تف"-مفسرین نے یہاں پراسرائیلی روایتیں بہت ی بیان کی ہیں کہ بیلوگ اس قدرتوی تھے استے موٹے اورا سے لمبےقد کے تھے انہی میں عوج بن عنق بن آ دم تھا بس كا قدلسائى ميں تين ہزارتين سوتينتيس (3333) گز كا تھااور چوڑ ائى اس كے جسم كى تين گرز كى تھى كيكن يەسب باتيس واہی ہیں'ان کے تو ذکر سے بھی حیا مانع ہے' پھر پیر تھی حدیث کے خلاف بھی ہیں۔حضور نے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت آ دم علیہ السلام کوساٹھ ہاتھ پیدا کیا تھا' پھر ہے آج تک مخلوق کے قد گھٹتے ہی رہے-ان اسرائیلی روایتوں میں بیجی ہے کہ عوج بن عنق کا فرتھااور ولد الزنا تھا۔ پیطوفان نوح میں تھا اور حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی کشتی میں نہ بیٹھا تھا' تا ہم پانی اس کے گھٹنوں تک بھی نہ پہنچا تھا۔ پیہ محض لغواور بالكل جھوٹ ہے بلكة قرآن كے خلاف ہے قرآن كريم ميں نوح عليه السلام كى دعاييه ندكور ہے كه زمين پرايك كافر بھى نه بچنا عاہے' ید عاقبول ہوئی اور یہی ہوا بھی قرآن فرماتا ہے' ہم نے نوح کواوران کی کشتی والوں کو نجات دی کھر باقی کے سب کا فروں کوخرق کردیا''-خودقر آن میں ہے کہ آج کے دن بجزان لوگوں کے جن پر رحمت حق ہے کوئی بھی نیخے کانہیں-تعجب ساتعجب ہے کہ نوح علیہ السلام کالڑ کا بھی جوایما ندار نہ تھا' پچ نہ سکے لیکن عوج بن عنق کا فرولدالز نا پچ رہے۔ یہ بالکل عقل وُقل کے خلاف ہے بلکہ ہم تو سرے سے اس

كِ بهي قائل نبيس كه توج بن عنق نا مي كو كي شخص تفا – والله اعلم – بنی اسرائیل جب اپنے نبی کونہیں مانتے بلکہان کے سامنے خت کلامی اور بے ادبی کرتے ہیں نو دو مخص جن پر اللہ کا انعام واکرام تھا' وہ آئیں سمجھاتے ہیں۔ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف تھا' وہ ڈرتے تھے کہ بنی اسرائیل کی اس سرکٹی ہے کہیں عذاب نہ آ جائے' ایک قرات میں یَحَافُون کے بدلے یُهَافُون ہے اس سے مراد بیہے ' کمان دونوں بزرگوں کی قوم میں عزت وعظمت تھی - ایک کا نام حضرت بیشع بن نون تھا' دوسرے کا نام کالب بن بوفا تھا''-انہوں نے کہا'اگرتم اللہ پر بھروسہ رکھو گے'اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو الله تعالى تهميں ان دشمنوں پر غالب كرد ہے گا اور وہ تمهارى مدداورتا ئيد كرے گا اوراس شهر ميں غلبے كے ساتھ پہنچ جاؤ گے۔تم درواز سے تك تو علے چلویقین مانو کہ غلبہتمہارا ہی ہے کیکن ان نامرادوں نے اپنا پہلا جواب اور مضبوط کردیا اور کہا کہ اس جبار قوم کی موجود گی میں ہمارا ایک قدم بردهانا بھی ناممکن ہے-حضرت موی اورحضرت ہارون نے دیچہ کر بہت سمجھایا یہاں تک کدان کے سامنے بردی عاجزی کی لیکن وہ نہ مانے-بیرحال دیکھ کرحضرت پیشع اور حضرت کالب نے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور انہیں بہت کچھ ملامت کی لیکن بیر بدنصیب اور اکڑ گئے' بلکہ ریجی کہا گیا ہے کہان دونوں بزرگوں کوانہوں نے پھروں سے شہید کردیا۔ ایک طوفان بدتمیزی شروع ہوگیا ادر بے طرح مخالفت ریول ا پرتل گئے-ان کےاس حال کوسامنے رکھ کر پھررسول اللہ ﷺ کے محابہ کے حال کود کیھئے کہ جب نوسویا ایک ہزار کا فراینے قافلے کو بیانے

### الفسقين

موی کی کہنے لگے اے اللہ مجھے تو بجز اپنے اور میرے بھائی کے کسی اور پر کوئی اختیار نہیں پس تو ہم میں اور ان نافر مانوں میں فیصلہ اور فرق کردے 🔾 ارشاد ہوا کہ اب بیز مین ان پرچالیس سال تک حرام کردی گئی ہے 'بیرخانہ بدوش ادھر مرگرداں پھرتے رہیں گئے سوقوان فاسقوں کے بارے میں ممگین نہ ہونا 🔾

( آیت:۲۵-۲۹ ) حضرت موکیٰ " کواپنی امت کامیہ جواب من کران پر بہت غصہ آیا اور اللہ کے سامنے ان سے اپنی بیزاری کا اظہار کیا که''رب العالمین مجھے تو اپنی جان پر اور اپنے بھائی پر اختیار ہے تو میرے اور میری قوم کے ان فاسقوں کے درمیان فیصلہ فر ما''۔ جناب باری نے سیدعا قبول فرمائی اور فرمایا کہ اب چالیس سال تک یہاں سے جانہیں سکتے - وادی حیہہ میں حیران وسر گرداں گھومتے پھرتے رہیں گے کسی طرح اس کی حدود سے با ہزئیں جاسکتے تھے۔ یہاں انہوں نے عجیب وغریب خلاف عادت امورد کیھے مثلًا ابر کا سابیان پر ہونا 'من و سلای کا اتر نا-ایک ٹھوس پھرسے جوان کے ساتھ تھا' پانی کا نکلنا' حضرت مویٰ نے اس پھر پرایک لکڑی ماری تو فور اُہی اس سے بارہ چشمے یانی کے جاری ہو گئے اور ہر قبیلے کی طرف ایک چشمہ بہد نکلا-اس کے سوااور بھی بہت سے معجزے بنواسرائیل نے وہاں پرد کیھے میہیں توریت اترى - يہيں احكام اللي نازل ہوئے وغيرہ وغيرہ - اس ميدان ميں چاليس سال تك بيگھومتے پھرتے رہے ليكن كوئى راہ وہاں سے گز رجانے کی انہیں نہلی-ہاں ابر کا سابیان پر کردیا گیا اور من وسلؤی اتار دیا گیا۔فتون کی مطول حدیث میں ابن عباسؓ سے بیرسب مروی ہے۔۔ پھر حضرت ہارون علیدالسلام کی وفات ہوگئی اور اس کے تین سال بعد کلیم الله حضرت موی علیدالسلام بھی انتقال فرما گئے ' پھر آپ کے خلیفہ حضرت پوشع بن نون علیہ السلام نبی بنائے گئے۔ اس اثناء میں بہت سے بنی اسرائیل مرمرا چکے تھے بلکہ ریبھی کہا گیا ہے کہ صرف حضرت پوشع اور کالب ہی باقی رہے تھے۔بعض مفسرین سَنَةً پروقف تام کرتے ہیں اور اَرَبَعْینَ سَنَةً کونصب کی حالت میں مانتے ہیں اور اس کا عامل يَتْبِهُونَ فِي الْأَرْضِ كُوبِتلات بين-اس عِاليس ساله مدت كرَّرُ رجانے كے بعد جوبھى باقى تق أنہيں لے كر حفرت يوشع بن نون عليه السلام نکلےاور دوسرے پہاڑ ہے بھی باقی بنواسرائیل ان کے ساتھ ہو لئے اور آپ نے بیت المقدس کامحاصر ہ کرلیا۔ جمعہ کے دن عصر کے بعد جبكه فتح كاوقت آپنچا وشمنول كے قدم ا كھڑ گئے استے ميں سورج ڈو ہے لگا اور سورج ڈو ہے كے بعد ہفتے كی تعظیم كی وجہ سے لڑائی ہونہيں سكتی تھی اس کئے اللہ کے نبی نے فرمایا' اےسورج! تو بھی اللہ کاغلام ہےاور میں بھی اللہ کا محکوم ہوں' اےاللہ اسے ذراسی دیرروک دے۔ چنانچیہ الله کے عکم سے سورج رک گیا اور آپ نے دلجمعی کے ساتھ بیت المقدس کو فتح کرلیا۔ اللہ تعالیٰ کا عکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو کہہ دو اس شہر کے دروازے میں مجدے کرتے ہوئے جائیں اور حلتہ کہیں یعنی یا اللہ جارے گناہ معاف فرما لیکن انہوں نے اللہ کے حکم کوبدل دیا۔ رانوں پر مسلتے ہوئے اور زبان ی حبیہ فی شعرہ کہتے ہوئے شہر میں گئے۔ مزید تفصیل سورہ بقرہ کی تفسیر میں گزر چکی ہے۔ دوسری روایت میں اتنی زیادتی بھی ہے کہاس قدر مال غنیمت انہیں حاصل ہوا کہ اتنا مال مجھی انہوں نے نہیں دیکھا تھا۔ فرمان رب کے مطابق اسے ہٹاگ میں جلانے کے لئے آگ کے پاس لے گئے لیکن آگ نے اسے جلایا نہیں اس بران کے بی حضرت بوشع نے فرمایا "تم میں سے سی نے اس میں سے کچھ چرالیا ہے۔ پس میرے پاس ہر قبیلے کا سردار آئے اور میرے ہاتھ پر بیعت کرے''۔ چنانچہ یونہی کیا گیا' ایک قبیلے کے سردار کا اِتھ اللہ کے نبی کے ہاتھ سے چپک گیا' آپ نے فرمایا'' تیرے پاس جو بھی خیانت کی چیز ہے'اسے لے آ''-اس نے ایک گائے کاسر سونے کا بنا ہوا پیش کیا جس کی آئکھیں یا قوت کی تھیں اور دانت موتیوں کے تھے جب وہ بھی دوسرے مال کے ساتھ ڈال دیا گیا'اب آگ نے اس سب مال کوجلا دیا۔ امام ابن جریرؓ نے بھی اس قول کو پیند کیا ہے اُر بَعِیُنَ سَنَةً میں فَاِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عامل ہے اور بنی اسرئیل کی بیہ

جماعت چالیس برس تک اسی میدان تیهد میں سرگر دال رہی پھر حضرت مویٰ علیہ السلام کے ساتھ پیلوگ نکلے اور بیت المقدس کو فتح کیا۔اس کی دلیل الگے علماء یہود کا اجماع ہے کہ عوج بن عنق کو حضرت کلیم اللہ نے ہی قبل کیا ہے۔ اگر اس کا قبل عمالیق کی اس جنگ ہے پہلے کا ہوتا تو کوئی وجہ نتھی کہ بنی اسرائیل جنگ عمالیق کا انکار کر ہیٹھتے ؟ تو معلوم ہوا کہ بیدواقعہ تیہہ سے چھوٹنے کے بعد کا ہے علاء یہود کا اس پر بھی اجماع ہے کہ بلعام بن باعورانے قوم عمالیق کے جباروں کی اعانت کی اوراس نے حضرت موسیٰ پر بددعا کی- بیدواقعہ بھی اس میدان کی قید ہے چھوٹنے کے بعد کا ہے-اس لئے کہاس سے پہلے تو جباروں کومویٰ اوران کی قوم سے کوئی ڈرنہ تھا- ابن جریر کی بہی دلیل ہے-وہ یہ بھی کہتے

ہیں کہ حضرت مویٰ " کاعصادس ہاتھ کا تھااور آپ کا قد بھی دس ہاتھ کا تھااور دس ہاتھ زمین سے انچپل کر آپ نے عوج بن عنق کو وہ عصامار اتھا جواس کے مخنے پرلگا اور وہ مرگیا -اس کے جنے سے نیل کا پل بنادیا گیا تھا'جس پر سے سال بھرتک اہل نیل آتے جاتے رہے-نوف بکالی کہتے ہیں کہاس کا تخت تین گز کا تھا۔ پھراللہ تعالیٰ اپنے نبی کوتسلی دیتے ہوئے فرما تا ہے کہ تو اپنی قوم بنی اسرائیل پرغم ورخج نہ کر ُوہ اسی جیل خانے کے مستحق ہیں- اس واقعہ میں درحقیقت یہودیوں کوڈانٹ ڈپٹ کا ذکر ہےاوران کی مخالفتوں کا اور برائیوں کا بیان ہے بید شمنان رب تختی کے وقت اللہ کے دین پر قائم نہیں رہتے تھے-رسولوں کی چیروی سے انکار کرجاتے تھے- جہاد سے جی چراتے تھے'اللہ کے اس کلیم و بزرگ رسول کی موجود گی کا'ان کے وعدے کا'ان کے حکم کا کوئی پاس انہوں نے نہیں کیا' دن رات معجزے دیکھتے تھے فرعون کی بربادی اپنی آ محکھوں سے دیکھ لگھی اوراسے کچھذ مانہ بھی نہ گز راتھا'اللہ کے بزرگ کلیم پیغیبرساتھ ہیں' وہ نصرت وفتح کے وعدے کررہے ہیں مگریہ ہیں کہاپنی بز دلی میں مرے جارہے ہیں اور نہصرف انکار بلکہ مولنا کی کے ساتھ انکار کرتے ہیں نبی اللہ کی بے ادبی کرتے ہیں اور صاف جواب دیتے ہیں۔ اپنی آئکھوں دیکھ چکے ہیں کہ فرعون جیسے باسامان بادشاہ کواس کے سازوسامان اور کشکر ورعیت سمیت اس رب نے ڈبودیا لیکن پھر بھی اس لبتی والوں کی طرف اللہ کے بھروسے پراس کے حکم کی ماتحتی میں نہیں بڑھتے حالانکہ بیتو فرعون کے دسویں حصہ میں بھی نہتھے۔ پس اللہ کا غضبان پرنازل ہوتا ہے'ان کی بزدلی دنیا پر ظاہر ہوجاتی ہےاور آئے دن ان کی رسوائی اور ذلت بڑھتی جاتی ہے۔ کو پیلوگ اینے آپ کو

اللہ کے محبوب جانتے تھے لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی-رب کی نظروں سے بیگر گئے تھے دنیا میں ان پرطرح طرح کے عذاب آئے ' سور بندر بھی بنائے گئے کعنت ابدی میں یہال گرفتار ہو کرعذاب اخروی کے دائی شکار بنائے گئے۔ پس تمام تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس کی فرمانبرداری تمام بھلائیوں کی تنجی ہے۔ وَاتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَا ابْنَىٰ ادَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرِّيا قُرْيَانَا فَتُقْبَلَ مِنْ آحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلُ مِنَ الْأَخَرِ قَالَ لَآفَتُكَنَّكَ قَالَ اِتَّمَا يَتَقَبُّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنِ ﴿ لَإِنْ بَسَطْتَ إِلَى

يدك لِتَقْتُكُنِي مِنَا إِنَا بِبَاسِطِ تَيْدِي اِلنَّكَ لِأَقْتُلَكَ عَلَاكَ لِأَقْتُلَكَ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل اِنِّتَ آخَافُ اللهَ رَبِّ الْعُلَمِينَ ﴿ اِنِّ أُرِيدُ آنَ تَبُوَّءَا بِاثِنِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ آصَحْبِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَّوُا

## الطَّلِمِينَ ١٥ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ آخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخسِرِيْنَ۞ فَبَعَثَ اللهُ عُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ آخِيْهِ قَالَ يُونِيلَتِي آعَجَزْتُ آنَ آكُونَ مِثْلَ هٰذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْةَ آخِيْ فَأَصَبَحَ

آ و مطیه السلام کے دونوں بیٹوں کا کھر اکھر احال بھی انہیں سنادو-ان دونوں نے ایک ایک نذرانہ چیش کیا-ان میں سے ایک کی نذرتو تجول کی گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی تو وہ کہنے لگا کہ میں تو تختیے ماری ڈالوں گا'اس نے کہااللہ تعالیٰ تقوے والوں کا بی عمل قبول کرتا ہے 🔿 محوتو میریے تل کے لئے دست در إز ی کر لے کیکن میں تیر نے آل کی طرف ہرگز اپنے ہاتھ نہ بوھاؤں گا۔ میں تو اللہ تعالیٰ پرورد گارعالم سے خوف کھا تا ہوں 🔿 میں تو چا ہتا ہوں کہ تو میرے اور اپنے مناہ اپنے سر پررکھ لے اور دوز خیوں میں شامل ہوجائے 'طالموں کا یہی بدلہ ہے 🔾 کہی اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قبل پر آیا دہ کر دیا اور اس نے ا ہے قتل کر ڈالا جس سے نقصان پانے والوں میں سے ہوگیا O پھراللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جوز مین کھودر ہا تھا تا کہ اسے دکھا دے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے۔ وہ کہنے لگا ہائے افسوس کیا میں ایسا ہونے ہے بھی گیا گز را کہ اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا۔ پھر تو بڑا ہی پشیان

حسد وبغض سے ممانعت: ١٠٠٠ ١٠ ( آيت: ١٥-١١) اس قصے ميں حسد وبغض سرشي اور تكبر كابدانجام بيان مور اے كرس طرح حضرت آ دم علیہ السلام کے دوسلبی بیٹوں میں مشکش ہوگئی اورا یک اللہ کا ہوکر مظلوم بنااور مارڈ الا گیا اورا پناٹھکا نہ جنت میں بنالیا اور دوسرے نے اسے ظلم وزیادتی کے ساتھ بے وجہ ل کیا اور دونوں جہان میں ہر باد ہوا-فر ما تاہے'' اے نبی انہیں حضرت آ دم کے دونوں بیٹوں کا سیجے سیجے لیے کم و کاست قصه سنادو-ان دونوں کا نام ہابیل وقابیل تھا-مروی ہے کہ چونکہ اس وقت دنیا کی ابتدائی حالت تھی اس لئے یوں ہوتا تھا کہ حضرت آ دمّ کے ہاں ایکے مل سے لڑکی لڑکا دو ہوتے تھے' پھر دوسرے حمل میں بھی اس طرح' تو اس حمل کا لڑکا اور دوسرے حمل کی لڑکی ان دونوں کا نکاح کرادیا جاتا تھا۔ ہائیل کی بہن تو خوبصورت نبھی اور قابیل کی بہن خوبصورت تھی تو قائیل نے جاہا کہ اپنی ہی بہن سے اپنا نکاح کر لے۔ حضرت آ دم نے اس سے منع کیا-

آخریہ فیصلہ ہوا کتم دونوں اللہ کے نام پر کچھ نگالو۔جس کی خیرات قبول ہوجائے'اس کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا جائے گا- ہا بیل کی خیرات قبول ہوگئ پھروہ ہواجس کابیان قرآن کی ان آیتوں میں ہے۔مفسرین کے اقوال سنئے-حضرت آدم کی صلبی اولا دکے نکاح کا قاعدہ جواو پر نہ کور ہوا' بیان فر مانے کے بعد مروی ہے کہ بڑا بھائی قابیل بھیتی کرتا تھا اور ہائیل جانوروں والا تھا- قابیل کی بہن بہنست ہائیل کی بہن کے خوب روتھی - جب ہابیل کا پیغام اس سے ہواتو قائیل نے انکار کردیا اور اپنا نکاح اس سے کرنا جا ہا۔حضرت آ وم نے اس سے روکا۔ ابان دونوں نے خیرات نکالی کہ جس کی قبول ہوجائے' وہ نکاح کا زیادہ حقدار ہے۔حضرت آ دمٌّ اس وقت کے چلے گئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے؟ الله تعالی نے حضرت آ دم سے فرمایا' زمین پر جومیرا گھرہے اہے جانتے ہو؟ آپ نے کہانہیں تھم ہوا مکے میں ہےتم وہیں جاؤ-حضرت آ دم نے آسان سے کہا کہ میرے بچوں کی تو حفاظت کرے گا؟اس نے انکار کیا 'زمین سے کہااس نے بھی انکار کردیا' بہاڑوں سے کہا' انہوں نے بھی انکار کیا' قانیل سے کہااس نے کہا' ہاں میں محافظ ہوں' آپ جائیے' آ کر ملاحظہ فر مالیں گےاورخوش ہوں گئے اب ہائیل نے ایک

خوبصورت موٹا تازہ مینٹر ھااللہ کے نام پر ذرج کیااور بڑے بھائی نے اپنے بھتی کا حصہ اللہ کے نکالا آ گ آئی اور ہائیل کی نذرات جلا گئی جو

اس زمانہ میں قبولیت کی علامت تھی اور قابیل کی نذرقبول نہ ہوئی اس کی تھیتی یونہی رہ گئ اس نے راہ اللہ کرنے کے بعد اس میں ہے اچھی الحچى بالين تو ژ کر کھالي تھيں-

چونکہ قابیل اب مایوں ہو چکا تھا کہ اس کے نکاح میں اس کی بہن نہیں آسکتی اس لئے اپنے بھائی کوٹل کی جمکی دی تھی۔اس نے کہا

کہ' اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ تقویٰ والوں کی قربانی قبول فرمایا کرتا ہے اس میں میرا کیا قصور''؟ ایک روایت میں بیہی ہے کہ بیہ مینڈ ھاجنت میں پلتار ہااور یہی وہ مینڈ ھا ہے جسے حضرت ابراہیمؓ نے اپنے بیچے کے بدلے ذبح کیا- ایک روایت میں ہے کہ ہائیل نے ا پنے جانوروں میں سے بہترین اور مرغوب ومحبوب جانور اللہ کے نام اورخوشی کے ساتھ قربان کیا، برخلاف اس کے قابیل نے اپنی کھیتی میں

سے نہایت ردی اور واہی چیز اور وہ بھی بے دلی سے اللہ کے نام نکالی - ہائیل تنومندی اور طاقتوری میں بھی قائیل سے زیادہ تھا تا ہم اللہ کے

خوف کی وجہ سے اس نے اپنے بھائی کاظلم وزیادتی سہد لی اور ہاتھ شایا - بڑے بھائی کی قربانی جب قبول نہ ہوئی اور حضرت آ دم نے اس

سے کہا تواس نے کہا کہ چونکہ آپ ہائیل کوچاہتے ہیں اور آپ نے اس کے لئے دعا کی تواس کی قربانی قبول ہوگئ -اب اس نے معمان لی کہ میں اس کا نے ہی کوا کھاڑ ڈالوں موقع کا منتظر تھا ایک روز انفاقا حضرت ہا بیل کے آنے میں دیرلگ می تو انہیں بلانے کے لئے حضرت آ دمّ

نے قابیل کو بھیجا' بیا کیے چھری اپنے ساتھ لے کر چلا' راستے میں ہی دونوں بھائیوں کی ملاقات ہوگئی تو اس نے کہا' میں سختے مار ڈ الوں گا

کونکہ تیری قربانی قبول ہوئی اور میری نہوئی -اس پر ہائیل نے کہا میں نے بہترین عمر ہ محبوب اور مرغوب چیز اللہ کے تام نکالی اور تو نے

بے کا رُبے جان چیز نکالی' الله تعالیٰ اپنے متقیوں ہی کی نیکی قبول کرتا ہے۔ اس پر دواور بگڑ ااور چیمری گھونپ دی' ہابیل کہتے رہ گئے کہ اللہ کو كيا جواب دے گا؟ الله كے بال اس ظلم كابدلہ تھوسے برى طرح لياجائے گا الله كاخوف كر مجھے قتل نہركيكن اس برم في اين معائى كو

مار ہی ڈالا وائل نے اپنی توام بہن سے اپنا ہی نکاح کرنے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی تھی کہ ہم دونوں جنت میں پیدا ہوئے ہیں اور سے دونوں زمین میں پیدا ہوئے ہیں'اس لئے میں اس کا حقدار ہوں۔ یہ بھی مروی ہے کہ قابیل نے گیہوں نکا لے تھے اور ہابیل نے گائے قربان کی تھی چونکداس وقت کوئی مسکین تو تھا ہی نہیں جے صدقہ دیا جائے اس لئے یہی دستورتھا کرصدقہ تکال دیے - آگ آسان ہے آئی

اوراسے جلا جاتی 'بیقبولیت کا نشان تھا'اس برتری ہے جوچھوٹے بھائی کو حاصل ہوئی' بڑا بھائی حسد کی آگ میں بھڑ کا اوراس کے قتل کے دریے ہوگیا یونی بیٹے بیٹے دونوں بھائیوں نے قربانی کی تھی- نکاح کے اختلاف کومٹانے کی وجہ نہمی قرآن کے طاہری الفاظ کا اقتضا بھی یم ہے کہ ناراضکی کا باعث عدم قبولیت قربانی تھی نہ کچھاور- ایک روایت مندرجہ روایتوں کے خلاف بیمبھی ہے کہ قابیل نے مجستی اللہ کے نام

نذردي تحى جو قبول مو كى كيكن معلوم موتا ہے كماس ميں راوى كا حافظ تحيك نبيں اور بير شهورا مركے بھى خلاف ہے-والله اعلم-الله تعالی اس کاعمل قبول کرتا ہے جوایے فعل میں اس سے ڈرتا رہے-حضرت معاذر منی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کوگ میدان

قیامت میں ہوں گے توایک منادی نداکرے گا کہ پر ہیز گارکہاں ہیں؟ پس پروردگارے ڈرنے والے کھڑے ہوجا کیں گے اور اللہ کے بازو كے ينچے جاتھ ہريں كے-اللہ تعالى ندان سے رخ يوشى كرے كاند پرده-راوى حديث ابوعفيف سے دريافت كيا كيا كه متقى كون بين؟ فرمايا، وہ جوشرک اور بت پرتی سے بیچاور خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے پھر یہ سب لوگ جنت میں جائیں ہے۔جس نیک بخت کی قربانی قبول

کی گئی تھی' وہ اپنے بھائی کے اس ارادہ کوئ کراس ہے کہتا ہے کہ تو جوچا ہے کڑ میں تو تیری طرح نہیں کروں گا بلکہ نیں صبر وصبط کروں گا' بتھ تو زوروطاقت میں یہ اس سے زیادہ مرائی بھلائی نیک بختی اور تواضع وفروتی اور پر بیزگاری کی وجہ سے بیفر مایا کہتو گناہ پر آ مادہ ہوجائے لیکن جھے ہے اس جزم کا ارتکاب نہیں ہوسکتا' میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں وہ تمام جہان کا رب ہے۔ بخاری وسلم میں ہے کہ'' جب دو مسلمان تواریں لے کر بھڑ گئے تو قاتل مقتول دونوں جہنی ہیں'۔ صحابہ نے پوچھا' قاتل تو خیرلیکن مقتول کیوں ہوا؟ آپ نے فرمایا' اس لئے کہ وہ بھی اپنے ساتھی کے قتل پر حریص تھا۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جبکہ باغیوں نے حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عند کو کھیر رکھا تھا کہا کہ میں گواہی و بتا ہوں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہے''عنقریب فتنہ برپا ہوگا' بیٹھار ہے والا اس وقت کھڑے رہے والے سے بہتر ہوگا اور چلے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا'۔ کسی نے پوچھا'' حضوراً کرکوئی میں بھی کھس آئے اور جھے آل کرنا چاہے۔ آپ نے فرمایا' پھر بھی تو آدم کے بیٹے کی طرح ہوجا۔

ایک روایت میں آپ کا اس کے بعد اس آیت کی تلاوت کرنا بھی مروی ہے۔ حضرت الیوب بختیانی فرماتے ہیں اس امت میں سے سب سے پہلے جس نے اس آیت پڑمل کیا وہ امیر الموشین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں ' - ایک مرتبہ ایک جانور پر حضور سوار متھے اور آپ کے ساتھ ہی آپ کے پیچھے حضرت ابو ذروشی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ نے فرمایا 'ابو ذر بتا و تو جب لوگوں پر ایسے فاقے آپ سے کہ گھر سے مبحد تک نہ جاکسیں گئے تو تو کیا کرے گا؟ میں نے کہا 'جو تھم رب اور رسول 'ہو فرمایا صبر کرو' پھر فرمایا جبکہ آپ میں خوزین میں وقور میں ہوگی یہاں تک کہ ریت کے تفریعی خون میں ڈوب جا کمیں تو تو کیا کرے گا؟ میں نے وہی جواب دیا 'تو فرمایا کہ اس نے گھر میں بیٹھ جا اور دروازے بند کرلے - کہا بھراگر چہمی خون میں اثروں؟ فرمایا تو ان میں چلا جا جن کا تو ہے اور وہیں رہ - عرض کیا کہ میں اپنے ہتھیار ہی کیوں نہ لے لوں؟ فرمایا 'پھر تو تو بھی ان کے ساتھ ہی شامل ہوجائے گا بلکہ اگر بھے کسی کی تلوار کی شعا کیں پریشان کرتی نظر آ کیں تو بھی اپ کے منہ پر کپڑ اڈال لے تا کہ تیرے اورخودا ہے گنا ہوں کو وہی لے جائے۔

امام ابن جريزٌ فرماتے ہيں مطلب اس جملے کا صحح تر يہى ہے كہ ميں جا ہتا ہوں كه تو اپنے گناہ اور مير ق ل كے گناہ سب ہى اپ اوپر لے جائے تیرے اور گناہوں کے ساتھ ایک گناہ یہ بھی بڑھ جائے۔ اس کا پیمطلب ہر گزنہیں کہ میرے گناہ بھی تجھ پرآ جائیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہر عامل کواس کے عمل کی جزاسزاملتی ہے پھریہ کیسے ہوسکتا ہے کہ مقتول کے عمر بھر کے گناہ قاتل پر ڈال دیئے جائیں'اوراس کے گناہوں پراس کی پکڑ ہو؟ باتی رہی ہے بات کہ پھر ہائیل نے یہ بات اپنے بھائی سے کیوں کہی؟اس کا جواب بیہ ہے کہاس نے آخری مرتبہ نفیحت کی اور ڈرایا اور خوفز دہ کیا کہ اس کام سے باز آجا 'ورنہ گناہ گار ہوکر جہنم واصل ہوجائے گا کیونکہ میں تو تیرامقابلہ کرنے ہی کانہیں' سارا بو جھ تجھے ہی پر ہوگا اور تو ہی ظالم ظہرے گا اور ظالموں کا ٹھکا نہ دوز خ ہے۔اس نصیحت کے باوجوداس کےنفس نے اسے دھو کہ دیااور غصےاور حسداور تکبر میں آ کراپنے بھائی کوٹل کردیا'اسے شیطان نے قبل پرا بھار دیااوراس نے اپنے نفس امارہ کی پیروی کرلی اور لوہے سے مار ڈالا – ایک روایت میں ہے کہ بیا پنے جانوروں کو لے کر پہاڑیوں پر چلے گئے تھے بیڈھونڈتا ہوا وہاں پہنچااورایک بھاری پھراٹھا کر ان کے سر پردے مارا- بیاس وقت سوئے ہوئے تھے۔بعض کہتے ہیں مثل درندے کے کاٹ کاٹ کڑ گلا دبار کران کی جان لی- یہ جی کہا گیاہے کہ شیطان نے جب دیکھا کہ اسے قبل کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا' بیاس کی گردن مروڑ رہاہے تو اس تعین نے ایک جانور پکڑااوراس کا سرایک پھر پر رکھ کراسے دوس اپھرز ورسے دے مارا' جس سے وہ جانوراسی وقت مرگیا۔ بید یکھ کراس نے بھی اپنے بھائی کے ساتھ یہی کیا۔ یہ بھی مروی ہے کہ چونکداب تک زمین پر کوئی قتل نہیں ہوا تھا'اس لئے قاتیل اپنے بھائی کوگرا کر بھی اس کی آئیسیں بند کرتا' تبھی اسے تھیٹراور گھونسے مارتا - بیدد کیچکرابلیس کیعن اس کے پاس آیا اوراہے بتایا کہ پھر لے کراس کا سرکچل ڈال- جب اس نے کچل ڈالا تولعین دوڑ تا ہوا حضرت حوّا کے پاس آیا اور کہا' قائیل نے ہائیل کوتل کر دیا - انہوں نے پوچھائمل کیسا ہوتا ہے؟ کہااب نہ وہ کھا تا پیتا ہے نہ بولتا چالتا ہے نہ ہلتا جلتا ہے کہا شاید موت آ گئ اس نے کہاں ہاں وہی موت اب تو مائی صاحبہ ویجنے چلانے لگیں۔اتنے میں حضرت آ دم آئے کو چھا کیا بات ہے؟ لیکن پیجواب ندوے سکیں' آپ نے دوبارہ دریافت فرمایالیکن فرطغم ورخے کی وجہ سے ان کی زبان نہ چلی تو کہاا چھا تو اور تیری بیٹیاں ہائے وائے میں ہی رہیں گی اور میں اور میرے بیٹے اس ہے بری ہیں' قابیل خسارے' ٹوٹے اور نقصان والا ہوگیا' دنیا اور آخرت دونوں ہی بگڑیں۔

کرنے لگا کہ میں اتنا بھی نہ کر سکا ۔ یہ بھی کہا گیا ہے ، ارڈال کر پھر پچھتایا اور لاش کو گود ہیں رکھ کر پیٹے گیا اور اس لئے بھی کہ سب سے پہلی میت اور سب سے پہلا آل روئے زبین پر یہی تھا۔ اہل تو رہت کہتے ہیں کہ جب قابیل نے اپ بھائی ہائیل کو قتل کیا تو اللہ نے اس سے پو چھا کہ تیرے بھائی ہائیل کو کیا ہوا؟ اس نے کہا جھے کیا خبر؟ ہیں اس کا ٹکہان تو تھا بی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا 'سن تیرے بھائی کا خون زبین میں جو سے بچھے پکار ہائے ، تچھے کیا جبر اس کا ٹکہان تو تھا بی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا 'سن تیرے بھائی کا خون زمین میں جو کا وہ اپنی تھی میں سے بھتے کچھ نیس دے گئی میاں تک کہ تم زمین پر عمر جربے چین بھتے رہو گئی پھر تو قائیل بڑا ہی نادم ہوا ' کا خون بڑا ہی نادم ہوا ' نقصان کے ساتھ ہی چچھتا وا گویا عذا ہے پر عذا ب تھا۔ اس قصہ میں مفسرین کے اقوال اس بات پر تو شفق ہیں کہ یہ دونوں مضرت آ دم کے مسلمی میٹے تھے اور یہی قرآن کے الفاظ سے بظاہر معلوم ہوتا ہے اور یہی حدیث میں بھی ہے کہ دو کے ذمین پر جو آل ناحق ہوتا ہے اس کا کہ اس کے کہ ای نے سب سے پہلے آئی کا طریقہ ایجاد کیا ہے ' اس کا میں سے جھے اور کیا میں سے جہلے آئی میں آئی اور زمین پر سب سے پہلے حضرت آ دم کا انتقال ہوا ہے کہ ''دیودوٹوں نئی اسرائیل میں سے تھے۔ قربانی سب سے پہلے آئی میں آئی اور زمین پر سب سے پہلے حضرت آ دم کا انتقال ہوا ہے ' کین یہ قول غور طلب ہے اور اس کی اساد بھی ٹھی نہیں۔

ایک مرفوع مدیث میں یہ واقعہ بطورایک مثال کے ہے۔ تم اس میں سے اچھائی لے لواور برے کو چھوڑ دؤیہ مرسل ہے۔

ہیت ہیں کہ اس صدے سے حضرت آدم بہت مگین ہوئے اور سال بحر تک انہیں بٹی نہ آئی۔ آخر فرشتوں نے ان کے فم کے دور ہونے اور انہیں بٹی آئے آخر فرشتوں نے ان کے فم کے دور ہونے اور انہیں بٹی آئے گی دعا کی۔ حضرت آدم نے اس وقت اپنے رخی و فم میں یہ بھی کہا تھا کہ شہراور شہر کی سب چیزیں متغیر ہوگئی۔ زمین کا رنگ بدل گیا اور وہ نہایت بدصورت ہوگئ ہر ہر چیز کا رنگ و مزہ جاتا رہا اور کشش والے چہروں کی ملاحت بھی سلب ہوگئی۔ اس پر انہیں جواب دیا گیا کہ اس مردے کے ساتھ اس زندے نے بھی گویا اپنے آپ کو ہلاک کر دیا اور جو برائی قاتل نے کی تھی اس کا بوجھ اس پر جواب دیا گیا کہ اس مردے کے ساتھ اس زندے نے بھی گویا اپنے آپ کو ہلاک کر دیا اور جو برائی قاتل نے کی تھی اس کا بوجھ اس پر آپ سے اس میں مردے کے ساتھ کی مرزاد کیا تھی جائی کی چٹائی اور اس کے ساتھ کی مرزاد کیا تھی جو اور دہوا ہے اس کی چٹائی ان سے انکا دی گئی اور اس کا مندا تھی اس کا مندا تھی اس کی مندا تھی میں ہے 'رسول طرف کر دیا گیا اور اس کے ساتھ میں ساتھ گھومتا رہتا تھا لین جو مرسورج ہوتا اور جو بی ساتھ کی اور تھی جو کئی موٹا ایور ہو آخرت کے زبر دست عذاب باتی رہیں ان میں سب سے بڑھر گناہ اس لائق ہیں کہ بہت جالدان کی سرا دیا میں بھی دی جائے اور پھر آخرت کے زبر دست عذاب باتی رہیں ان میں سب سے بڑھر کی اور قطع رحی ہے۔ تو قاتیل میں ہی دونوں با تیں جع ہوگئیں فیانًا لِلّٰیہ وَ اِنّا اِلْیُہ وَ اِنّا اِلْیُہ وَ اِنّا اِلْیُہ وَ اِنّا اِلْیُہ وَ اِنّا اِلْیہ وَ اللّٰہ اِنْ اِلْیہ وَ اللّٰہ اُن اِن میں سے اکثر و بیشتر حصدالل کاب سے اخذ کیا ہوا ہے۔ واللہ اعلم ۔ متر جم)

یا در ہے کہ اس قصد کی تفصیلات جس قدر بیان ہوئی ہیں' ان میں سے اکثر و بیشتر حصدالل کاب سے اخذ کیا ہوا ہے۔ واللہ اعلم ۔ متر جم)

مِنْ آجُلِ لَالِكَ عَكَبْنَاعَلَى بَنِي السَرَاءِ بَلَ آنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مِنْ آجُلِ لَالِكَ عَلَى بَنِي السَرَاءِ بَلَ آنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ آوُ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَانَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ آخِياهَا فَكَانَمَا آخِيا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدُ جَاءَتُهُمُ رُسُلُنَا وَمَنْ آخِياهَا فَكَانَمَا آخِيا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدُ جَاءَتُهُمُ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنْتِ ثُمُّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَلْكَ اللَّهُ الْمُسْرِفُونَ فَي الْمُسُرِفُونَ فَي الْمُسْرِفُونَ فَي الْمُسُرِفُونَ فَي الْمُسُرِقُونَ فَي الْمُسَرِقُونَ فَي الْمُسْرِقُونَ فَي الْمُسَرِقُ الْمُسْرِقُونَ فَي الْمُسْرِقُونَ فَي الْمُسُرِقُونَ فَي الْمُسْرِقُونَ فَي الْمُسْرِقُونَ فَي الْمُسْرِقُونَ فَي الْمُ لَعْلَى الْمُسْرِقُونَ فَي الْمُسْرِقُونَ فِي الْمُسْرِقُونَ فَي الْمُسْرِقُ فَي الْمُسْرِقُ فَي الْمُسْرِقُونَ فَي الْمُسْرِقُ فَي مُنْ مُسْرِعُ فَي الْمُسْرِقُ فَي الْمُسْرِقُ فَي الْمُسْرِقُ فَي الْمُسْرِقُ

کردیا' اور جو خص کی ایک کی جان بچالے' اس نے گویا تمام لوگوں کو بچالیا' ان کے پاس ہمارے بہت سے دسول فلاہر دلیس لے کرآئے کیکی پھراس کے بعد بھی ان میں سے اکثر لوگ زمین میں ظلم وزیادتی اور زبردتی کرنے والے بھی رہے O

ایک بے گناہ خفس کا قتل تمام انسانوں کا قتل: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ٣٢) فرمان ہے کہ معفرت آدم علیہ السلام کے اس لڑکے کے قتل ب جا
کی وجہ ہے ہم نے بنی اسرائیل سے صاف فرمادیا' ان کی کتاب میں لکھ دیا اور ان کے لئے اس حکم کو حکم شرع کردیا کہ جو خفس کی ایک و بلاوجہ
مارڈ الے نہ اس نے کسی کو قتل کیا تھا' نہ اس نے زمین میں فساد پھیلایا تھا تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کیا۔ اس لئے کہ اللہ کے نزدیک ساری مخلوق کیساں ہے اور جو کسی بے قسور شخص کے قتل سے بازر ہے' اسے حرام جانے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو زندگی دی' اس لئے کہ سے
سب لوگ اس طرح سلامتی کے ساتھ دو ہیں گے۔

امیرالموشین حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ کو جب باغی گھیر لیتے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اس آپ کی طرف داری ہیں آپ کے خالفین سے لانے کے لئے آیا ہوں۔ آپ ملا حظے فرمائے کہ اب پانی سرسے او نچا ہو گیا ہے 'مین کر معصوم خلیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا' تم اس بات پر آمادہ ہو کہ سب لوگوں کوئل کردو' جن میں ایک میں بھی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فی نے فرمایا نہیں نہیں۔ فرمایا سنوایک کوئل کرنا ایسا براہے جیسے سب کوئل کرنا۔ جاؤ واپس لوٹ جاؤ' میری بہی خواہش ہے' اللہ میں اجرد سے اور گناہ نہ دے۔ بین کر آپ واپس چلے گئے اور نہ لائے 'مطلب میہ ہوگال کا جرد نیا کی ہربادی کا باعث ہے اور اس کی روک لوگوں کی زندگی کا سبب ہے۔ حضرت سعید بن جمیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں'' ایک مسلمان کا خون حلال کرنے والا تمام لوگوں کے خون کوگو یا بچار ہا ہے''۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ' نبیکو اور کا قاتل ہے اور آبی اور امام عادل کے باز وکو مضبوط کرنا دنیا کوزندگی عدل کے متراوف ہے''۔ (ابن جریر)

ایک اور روایت میں ہے کہ 'ایک کو بے وجہ مار ڈالتے ہی جہنی ہوجا تا ہے گویاسب کو مار ڈالا' - عجاہر فرماتے ہیں ' موس کو جو وجہ مار ڈالٹ ہوتا کا جہنی وجہ ترکی مار ڈالٹ کو اس سے زیادہ عذاب اسے دو جشر کی مار ڈالٹ کو اللہ جہنی وہ تقل کے دو اللہ ہوتا ؟ جو آل ہوتا ہوگیا ۔ نیمیں کہ گی ایک کو آل کے دلی بدلے ہی اس کا خون طال ہوگیا ۔ نیمیں کہ گی ایک کو آل کرے جب ہی وہ قصاص کے قابل ہوا اور جواسے زندگی دی یعنی قاتل کے دلی سے درگز رکر ہے اور اس نے گویا لوگوں کو زندگی دی' - اور بیر مطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ جس نے انسان کی جان بیجا کی مثل ڈو وجہ کو نکال لیا' جلتے کو بچالیا' کسی کو ہلا کت سے بٹالیا ۔ مقصد لوگوں کو خون ناحق ہے روکنا اور لوگوں کی خیرخواہی اور امن وامان پر آمادہ کرنا ہے ۔ حضرت حسن سے چھا گیا کہ کیا بنی اسرائیل جس طرح اس تھم کے مکلف تھے' ہم بھی ہیں؟ فرمایا' ہاں یقینا' اللہ کی تیم! بچھ ہوا مرائیل کے خون اللہ کے نزد میک ہمارے خون سے زیادہ ہاوقعت نہ تھے۔ پس ایک مخص کا بے سب قبل سب کی کی کا بوجھ ہے اور ایک کی جان کے جہا کیا گیا ہے کہ برا ہر ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ علی ہے کہ کی جان کے جہا کی کو بار ڈالٹ تہمیں پیند ہے یا کی کو جو ب ہے؟ جواب دیا - بچالینا'فر مایا' دلی آرام گر رے۔ آ پ نے فرمایا' کیا کسی کو مار ڈالٹ تہمیں پیند ہے یا کسی کو جو ب ہے؟ جواب دیا - بچالینا'فر مایا' دلی آرام گر رے۔ آ پ نے فرمایا' کیا کسی کو مار ڈالٹ تہمیں پیند ہے یا کسی کو جو ب ہے؟ جواب دیا - بچالینا'فر مایا' دیا اسلام ہین گیر ہو'۔

پھر فرما تا ہے ان کے پاس ہمارے رسول واضح دلیلیں اور روش احکام اور کھلے مجزات لے کر آئے کیکن اس کے بعد بھی اکثر لوگ

ا بني سرکشي اور دراز در ہے باز ندر ہے- بنوقینقاع کے بہود و بنوقریظہ اور بنونفیروغیرہ کو دیکھر کیجئے کہ اوس اور خزرج فلکے ساتھ مل کر آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے تھے اور لزائی کے بعد پھر قیریوں کے فدیئے دے کر چھڑاتے تھے اور متنوّل کی دیت ادا کرتے تھے۔جس پر انہیں قرآن میں سمجھایا کہت**م سےعہد بیلیا گیا تھا کہ نہ تواسیے والوں کےخون بہاؤنہ آنبیں دلیں نکالا دولیکن تم نے باوجود پختہ اقرارا درمضبوط** عہدو پیان کے اس کے خلاف کیا - گوفدیے ادا کے لیکن ٹکالنا بھی تو حرام تھا-اس کے کیامعنی کہ کسی تھم کو مانو اور کسی سے انکار کرؤا یے لوگوں کی سزای<u>ہی ہے کہ دنیامیں رسوااور ذلیل **ہوں**اور آ</u>خرت میں بخت ترعذابوں کا شکار ہوں-اللہ تمہارےا عمال سے غافل نہیں-

محاربہ کے معنی تھم کے خلاف کرنا' برتکس کرنا' مخالفت پرتل جانا ہیں۔ مراداس سے کفر' ڈاکہ زنی' زمین میں شورش وفساداور طرح طرح کی بدامنی پیدا کرنا ہے یہاں تک کرسلف نے میجھی فرمایا ہے کہ (امیروقت کے ) سکے کوتو ڑدینا بھی زمین میں فساد محانا ہے-قرآن کی ایک اور آیت میں ہے جب وہ کسی افتد ار کے مالک ہوجاتے ہیں تو فساد پھیلا دیتے ہیں اور کھیت اورنسل کو ہلاک کرنے لگتے ہیں-اللہ تعالیٰ فساد کو پیندنہیں فرما تا - بیآ بیت مشرکین کے بار ہے میں نازل ہوئی ہے-اس لئے کہاس میں بہجی ہے کہ جب ایپانھنص ان کاموں کے بعد مسلمانوں کے ہاتھوں میں **گرفتار ہوئے سے پہلے ہی تو ہ**ر لے تو پھراس پر کوئی مواخذ نہیں برخلاف اس کے اگرمسلمان ان کاموں کو کرے اور بھاگ کر کفار میں جاملے تو حد شرقی ہے آزاد نہیں ہوتا -ابن عباس فرماتے ہیں'' بیآییت مشرکوں کے بارے میں اتری ہے- پھران میں ے جوکوئی مسلمان کے با**تھ آ بانے سے بہلے** نہ تو برکر لے تو جو تھم اس پراس کے فعل کے باعث ثابت ہو چکا ہے وہ کل نہیں سکتا''-

اِنَّمَا جَــٰ ﴿ وَالَّـٰذِيْنِ يُحَارِبُوْنَ اللَّهَ وَ رَسُولُهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا آنَ يُقَتَّلُوا آوَ يُصَلِّبُوا آوَ تُقَطَّعُ آيْدِيْهِمْ وَ آرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافِ آوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِ الدُّنْيَاوَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿ إِلَّا الَّذِيْنِ تَابُوا مِنْ قَبْلِ آنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ۚ فَاعْلَمُوۤ النَّ اللَّهَ

ان کی سزاجواللہ سے اوراس کے دسول سے لئریں اور زمین میں فساد کرتے پھریں' یمی ہے کہ وہ کل کردیئے جائیں یاسولی چڑھادیئے جائیں یا الٹے طور سے ان کے ہاتھ پاؤل کاٹ دیئے جائیں بانہیں جلاوطن کردیا جائے میتو ہوئی ان کی دنیوی ذلت اورخواری اور آخرت میں تو ان کے لئے بروابھاری عذاب ہے 🔾 ہاں جولوگ ان ہے پہلے تا بہ کرلیں کہتم ان پراہتتیار پالو تو یقین ماٹو کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑی بخشش اور رحم وکرم والا ہے 🔾

فساداورقمل وغارت : 🌣 🌣 🖰 آیت: ۲۳-۲۳) حضرت عبدالله بن عباس ہے مروی ہے کداہل کتاب کے ایک گروہ سے رسول الله کا معاہدہ ہوگیا تھالیکن انہوں نے اسے توڑ دیا اورفساد مجادیا۔ اس پراللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کواختیار دیا کہ اگر آپ چاہیں تو انہیں قتل کر زیں' عامیں توالے سیدھے ہاتھ یاوں کٹوادیں۔حضرت سعدٌ فرماتے ہیں'' بیرودییخوارج کے بارے میں نازل ہوئی ہے'' - سیحے بیہے کہ جو بھی ال فعل کا مرتکب ہو اس کے لئے میکم ہے۔ چنانچ بخاری وسلم میں ہے کہ قبیلہ عمل کے آٹھ آ دمی رسول اللہ عظی کے پاس آئے آپ نے ان سے فرمایا اگرتم چا ہوتو ہمارے چروا ہوں کے ساتھ چلے جاؤ۔ اونٹوں کا دودھاور پیٹا بتمہیں ملے گا چنانچہ یہ گئے اور جب ان کی بیاری تفييرسورهٔ ما ئده۔ پاره ۲

جاتی رہی تو انہوں نے ان چرواہوں کو مار ڈالا اوراونٹ لے کر چلتے ہے-حضور کو جب پیخبر پیچی تو آپ نے صحابۂ کوان کے پیچھے دوڑایا کہ انہیں پکڑ لائیں چنانچہ بیر فار کئے گئے اور حضور کے سامنے پیش کئے گئے۔ پھران کے ہاتھ یاؤں کاٹ دیئے گئے اور آ تکھوں میں گرم

سلائیاں پھیری گئیں-اوردھوپ میں پڑے ہوئے تڑپ تڑپ کرمر گئے-مسلم میں ہے یا توبیلوگ عمل سے تھے یا عرینہ کے- یہ پانی مانگتے

تص مرانبیں پانی نددیا گیاندان کے زخم دھوئے گئے-انہوں نے چوری بھی کی تھی ،قتل بھی کیا تھا'ایمان کے بعد کفر بھی کیا تھااوراللدرسول سے

الوتے بھی تھے۔انہوں نے چرواہوں کی آ تھوں میں گرم سلائیاں بھی پھیری تھیں مدینے کی آب و موااس وقت درست نہ تھی سرسام کی

بیاری تھی۔حضور کنے ان کے بیچے بیں انصاری گھوڑ سوار بھیج تھے اور ایک کھوجی تھا جونشان قدم دیکھ کرر مہری کرتا جاتا تھا۔موت کے وقت

ان کی بیاس کے مارے بیرحالت تھی کہ زمین چاٹ رہے تھے انہی کے بارے میں بیآ یت اثر می ہے۔ ایک مرتبہ حجاج نے حضرت انس سے

سوال کیا کسب سے بڑی اورسب سے سخت سز اجورسول اللہ عظافہ نے کسی کودی ہؤتم بیان کروتو آپٹے نے بیدواقعہ بیان فر مایا-اس میں بیجی

ہ کہ بیلوگ بحرین سے آئے تھے۔ بیاری کی وجہ سے ان کے رنگ زرد پڑ گئے تھے اور پیٹ بڑھ گئے تھ تو آپ نے انہیں فرمایا کہ جاؤ

کہ میں نے اس سے بیرخذیث کیوں بیان کی ؟ اور روایت میں ہے کہ ان میں سے جا شخص تو عرینہ قبیلے سے متھاور تین عکل کے تھے بیہ

سب تندرست ہو گئے تو بیمر تدبن گئے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ راستے بھی انہوں نے بند کر دیئے تھے اور زنا کاربھی تھے جب بیہ

آئے تواب سب کے پاس بیجہ فقیری پہننے کے کپڑے تک نہ تھے۔ قبل وغارت کر کے بھاگ کراپیے شہرکو جارہے تھے۔حطرت جریر گرماتے

ہیں کہ بدائی قوم کے پاس پہنچنے ہی والے تھے جوہم نے انہیں جالیا' وہ پانی ما تکتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اب تو یانی کے

بدلے جہنم کی آگ ملے گی-اس روایت میں بیجی ہے کہ آنکھوں میں سلائیاں پھیرنا اللہ کوناپسند آیا 'بیحدیث ضعیف اورغریب ہے کین اس

سے بیمعلوم ہوا کہ جولشکران مرتد وں کے گرفتار کرنے کے لئے بھیجا گیاتھا'ان کے سردار حضرت جربڑ تھے۔ ہاں اس روایت میں بیفقرہ بالکل

منکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آئکھوں میں سلائیاں پھیرنا کروہ رکھا-اس لئے کہ سیج مسلم میں بیموجود ہے کہ انہوں نے چرواہوں کے

کا ایک غلام تھا جس کا نام بیارتھا- چونکہ بیبروےا چھےنمازی تھے اس لئے حضوٌ نے انہیں آزاد کر دیا تھااورا پیے اونٹوں میں انہیں بھیج دیا تھا کہ بیان کی گمرانی رکھیں'ا نہی کوان مرتد وں نے قل کیااوران کی آٹھوں میں کا نے گاڑ کراونٹ لے کر بھاگ گئے'جولشکرانہیں گر فار کر کے

لا یا تھا' ان میں ایک شاہ زور حضرت کرز بن جابر قهری تھے۔ حافظ ابو بکر بن مردویہ رحمتہ اللہ نے اس روایت کے تمام طریقوں کو جمع کر دہا۔

الله انہیں جزائے خیردے-ابو تمزہ عبدالکریٹم سے اونٹوں کے پیشاب کے بارے میں سوال ہوتا ہے تو آپ ان محاربین کا قصہ بیان فرماتے

ہیں۔اس میں سیمی ہے کہ بیلوگ منافقانہ طور پرایمان لائے تھے اور حضور سے مدینے کی آب وہوا کی ناموافقت کی شکایت کی تھی جب

حضور کوان کی دغابازی اورقل وغارت اورار تد اد کاعلم ہوا تو آپ نے منادی کرائی کہ اللہ کے شکریوا تھ کھڑے ہو-یہ آواز سنتے ہی مجاہدین

کھڑے ہوگئے بغیراس کے کہ کوئی کسی کا انتظار کرے-ان مرتد ڈا کوؤں اور باغیوں کے پیچھے دوڑے 'خودحضور مجھی ان کوروانہ کر کے ان

کے پیچھے چلے وہ لوگ اپنی جائے امن میں پہنچنے ہی کو تھے کہ صحابہ نے انہیں گھیر لیا اور ان میں سے جتنے گر فتار ہو گئے انہیں لے کرحضور کے

اورروایت میں ہے کہ بیلوگ بنوفزارہ کے تھے اس واقعہ کے بعد حضور ؓ نے بیسز اکسی کونہیں دی-ایک اورروایت میں ہے کہ حضور ؓ

ساتھ بھی یہی کیا تھا' پس بیاس کا بدلہ اور ان کا قصاص تھا جوانہوں نے ان کے ساتھ کیا تھا۔ وہی ان کے ساتھ کیا گیا واللہ اعلم۔

حضرت انسٌ فرماتے ہیں' پھر میں نے دیکھا کہ حجاج نے تو اس روایت کواپنے مظالم کی دلیل بنالی تب تو مجھے بخت ندامت ہوئی

اونٹول میں رہواوران کا دودھاور پیشاب ہو۔

سامنے پش کردیا اور بیآیت اتری ان کی جلاوطنی یمی تھی کہ انہیں حکومت اسلام کی حدود سے خارج کردیا گیا-

پھران کوعبر تناک مزائیں دی تکئیں۔اس کے بعد حضور نے کسی کے بھی اعضاء بدن سے جدانہیں کرائے بلکہ آپ نے اس سے منع فر مایا ہے- جانوروں کو بھی اس طرح کرنامنع ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ آل کے بعد انہیں جلادیا گیا۔ بعض کہتے ہیں یہ بنوسلیم کے لوگ تھے۔ بعض بزرگوں کا قول ہے کہ حضور سنے جوسز انہیں دی وہ اللہ کو پہندنہ آئی اوراس آیت سے اسے منسوخ کردیا۔ ان کے زدیک کویا اس آيت مين آنخضرت كواس مزام روكا ميام - جيس آيت عَفَا الله عَنْكَ مِن اوربعض كتب مين كه حضورً في مثله كرف سيني ہاتھ پاؤں کان ناک کانٹے سے جوممانعت فرمائی ہے اس حدیث سے بیسز امنسوخ ہوگئی لیکن بیذراغورطلب ہے۔ پھر بیھی سوال طلب امر ہے کہ ناسخ کی تا خیر کی ولیل کیا ہے؟ بعض کہتے ہیں ٔ حدود اسلام مقرر ہوں۔اس سے پہلے کا بدوا قعہ ہے لیکن بدہھی کچھٹھیک نہیں معلوم ہوتا' بلکہ حدود کے تقرر کے بعد کا واقعہ معلوم ہوتا ہے اس لئے کہ اس حدیث کے ایک راوی حضرت جریر بن عبداللّٰدرضی اللّٰد تعالیٰ عنہ ہیں اوران کا اسلام سورہ ما ئدہ کے نازل ہو چکنے کے بعد کا ہے۔بعض کہتے ہیں حضور ؓ نے ان کی آئکھوں میں گرم سلائیاں مچیرنی حابی تھیں لیکن میآیت اتری اور آپ اپنے ارادے سے باز رہے لیکن میبھی درست نہیں اس لئے کہ بخاری ومسلم میں میلفظ ہیں کہ حضور کے ان کی آتھوں میں سلائیاں محروا کیں۔

محد بن مجلان فرماتے ہیں کہ حضور نے جو بخت سزاانہیں دی اس کے انکار میں بیآ بیتیں اتری ہیں اوران میں صحیح سزابیان کی مگی ہے جو آل کرنے اور ہاتھ یاؤں الٹی طرف سے کا شنے اور وطن سے نکال دینے کے تھم پرشائل ہے جنانچہ دیکھ کیجئے کہ اس کے بعد پھرکسی کی آ تھموں میں سلائیاں چھیرنی ثابت نہیں' لیکن اوزاعیؒ کہتے ہیں کہ یڈھیک نہیں کہ اس آیت میں حضور کے اس فعل پرآپ کوڈ انٹا گیا ہو-بات بیہ ہے کہ انہوں نے جو کیا تھا' اس کا وہی بدار مل گیا-اب آیت نازل ہوئی جس نے ایک خاص تھم ایسے لوگوں کا بیان فر مایا اور اس میں آ جھوں میں گرمسلائیاں پھیرنے کا حکم نہیں دیا-

اس آیت سے جمہور علاء نے دلیل پکڑی ہے کہ راستوں کی بندش کرکے لڑنا اور شہروں میں لڑنا دونوں برابر ہے کیونکہ لفظ وَيَسْعَوُنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا كي بي- مالك اوزاع ليد "شافع احدرهم الله اجعين كايمي ندمب م كه باغى لوك خواه شهريس ایسا فتنہ مچائمیں یا بیرون شہران کی سزا یہی ہے بلکہ امام مالک تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دوسرے کواس کے گھر میں اس طرح دھوکہ دہی ہے مارڈالے تو اسے پکڑلیا جائے گا اورائے تل کردیا جائے گا اورخودا مام وقت ان کاموں کوازخود کرے گا' نہ کہ مقتول کے اولیاء کے ہاتھ میں میکام ہوں بلکہ اگروہ درگزر کرنا جاجیں تو بھی ان کے اختیار میں نہیں بلکہ میہ جرم بے واسطہ حکومت اسلامیہ کا ہے۔ امام ابوحنیفی کا ندہب بینہیں' وہ کہتے ہیں' 'کہ محاربہاسی وقت مانا جائے گا جبکہ شہر کے باہرایسے فساد کوئی کرے کیونکہ شہر میں تو امداد کا پہنچناممکن ہے راستوں میں بیہ بات ناممکن ہے '- جوسز اان محاربین کی بیان ہوئی ہے' اس کے بارے میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں' جوخص مسلمانوں پر آلوارا ٹھائے' راستوں کو پرخطر بنادی' امام اسلمین کوان تینوں سزاؤں میں سے جوسزا دینا جا ہے' اس کا اختیار ہے۔ یہی قول آور بھی بہت سوں کا ہے اور اس طرح کا اختیار ایسی ہی اور آیتوں کے احکام میں بھی موجود ہے جیسے محرم اگر شکار کھلے تواس کا بدلہ شکار کے برابر کی قربانی یا مساکین کا کھا گاہے یا آس کے برابر روزے رکھنا ہے بیاری یاسر کی تکلیف کی وجہ سے حالت احرام میں سرمنڈ وانے اور خلاف احرام کرنے والے کے فدیئے میں بھی روزے یا صدقہ یا قربانی کا تھم ہے۔ قتم کے کفارے میں درمیانی درجہ کا کھانا دس مسکینوں کا یاان کا کپڑایا ایک غلام کوآ زاد کرنا ہے۔ تو جس طرح یہاں ان صورتوں میں سے کسی ایک کے پند کر لینے کا اختیار ہے۔

تغيير مورة ما ئده - ياره ۲ اس طرح ایسے محارب مرتد لوگوں کی سزابھی یا توقتل ہے ماہاتھ پاؤں الٹی طرح سے کا ٹنا ہے یا جلاوطن کرنا اور جمہور کا قول ہے کہ بیآیت کئی

احوال میں ہے-جب ڈاکونل وغارت دونوں کے مرتکب ہوتے ہوں تو قابل داراور گردن ز دنی ہیں اور جب صرف قتل سرز د ہوا ہوتو قتل کا بدله صرف قتل ہے اورا گرفقط مال لیا ہوتو ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کاٹ دیئے جائیں گے اورا گرراہتے پرخطر کردیئے ہوں'لوگوں کوخوفز دہ کردیا

ا کثر سلف اورائمہ کا یہی مذہب ہے۔ پھر بزرگوں نے اس میں بھی اختلاف کیا ہے کہ آیا سولی پر لٹکا کریونہی چھوڑ دیا جائے کہ

بھوکا پیاسا مرجائے یا نیزے وغیرہ سے قتل کردیا جائے؟ یا پہلے قتل کردیا جائے پھرسولی پرلٹکا یا جائے تا کہ اورلوگوں کوعبرت حاصل ہو؟

اور کیا تین دن تک سولی پر چھوڑ کر پھرا تارلیا جائے یا یو نہی چھوڑ دیا جائے لیکن تفسیر کا بیموضوع نہیں کہ ہم ایسے جزئی اختلا فات میں پڑیں

اور ہرایک کی دلیلیں وغیرہ وارد کریں-ہاں ایک حدیث میں کچھنصیل سزا ہے'اگر اس کی سند صحیح ہوتو وہ یہ کہ حضور ؓ نے جب ان محاربین

کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا' آپ نے فرمایا'' جنہوں نے مال چرایا اور راستوں کوخطرناک بنادِیا' ان

چلے جائیں یا بیکہ ایک شہرے دوسرے شہراور دوسرے سے تیسرے شہرانہیں بھیج دیا جاتا رہے یا بیک اسلامی سلطنت سے بالکل ہی خارج کردیا جائے'' ۔ شعمیؒ تو نکال ہی دیتے تھے اورعطا خراسا گئ کہتے ہیں ''ایک شکر میں سے دوسر کے شکر میں پہنچادیا جائے۔ یونہی کئی سال تک

مارا مارا پھرایا جائے کیکن دارالاسلام سے باہر نہ کیا جائے'' ابو حنیفہ ؓ وران کے اصحاب کہتے ہیں' اسے جیل خانے میں ڈال دیا جائے۔ ابن

جریرگا مختارقول بیہ ہے'' کہاہے اس کےشہرے نکال کرکسی دوسرےشہر کے جیل خانے میں ڈال دیا جائے۔ایسے لوگ دنیا میں ذلیل و

رذیل اور آخرت میں بڑے بھاری عذابوں میں گرفتار ہوں گے۔ آیت کا پیکٹرا تو ان لوگوں کی تائید کرتا ہے جو کہتے ہیں کہ بیآیت مشرکوں

کے بارے میں اتری ہے-اورمسلمانوں کے بارے میں وہ سیح حدیث ہے جس میں ہے ٔ حضور ؓ نے ہم سے ویسے ہی عہد لئے جیسے ورتوں

سے لئے تھے۔ کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہ کریں چوری نہ کریں 'زنا نہ کریں' اپنی اولا دوں کوقل نہ کریں' ایک دوسرے کی نافر مانی نہ

کریں۔ جواس وعدے کو نبھائے اس کا اجراللہ کے ذہبے ہے اور جوان میں سے کسی گناہ کے ساتھ آلودہ ہوجائے 'پھراگراسے سزا ہوگئی تووہ

سزا کفارہ بن جائے گی اوراگراللہ تعالی نے پردہ پوشی کرلی تو اس امر کا اللہ ہی مختار ہے۔اگر چاہے عذاب کرئے اگر چاہے چھوڑ دے۔اور

حدیث میں ہے' جس کسی نے کوئی گناہ کیا' پھراللہ تعالیٰ نے اسے ڈھانپ لیااوراس سے چیٹم پوٹی کرلی تواللہ کی ذات اوراس کاحم وکرماس سے

بہت بلندوبالا ہے ٔمعاف کئے ہوئے جرائم کودوبارہ کرنے پیاہے دنیوی سزاملے گی-اگر بےتو بہمر گئےتو آخرت کی وہ سزائیں باقی ہیں جن

شدہ مانا جائے کیکن جومسلمان مغرور ہوں اور وہ قبضے میں آئے سے پہلے تو بہ کرلیں تو ان سے قبل اور سولی اور پاؤں کا ثنا تو ہٹ جاتا ہے کیکن

ہاتھ کا کٹنا بھی ہٹ جاتا ہے یانہیں'اس میں علماء کے دوقول ہیں۔ آیت کے ظاہری الفاظ سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ سب کچھ ہٹ جائے'

صحابہ کاعمل بھی اسی پر ہے۔ چنانچہ جاریہ بن بدرتیمی بصری نے زمین میں فساد کیا' مسلمانوں سے لڑا'اس بارے میں چند قریشیوں نے

حضرت علیؓ سے سفارش کی'جن میں حضرت حسن بن علیؓ حضرت عبداللہ بن عباسؓ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہم بھی تھے لیکن آپ نے

پھر تو بہ کرنے والوں کی نسبت جوفر مایا ہے اس کا اظہار اس صورت میں تو صاف ہے کہ اس آیت کومشرکوں کے بارے میں نازل

فرمان ہے'' کہزمین سے الگ کردیئے جائیں یعنی انہیں تلاش کر کے ان پر حد قائم کی جائے یاوہ دارالاسلام سے بھاگ کر کہیں

کے ہاتھوتو چوری کے بدلے کاٹ دیجئے اور جس نے قتل اور دہشت گردی پھیلائی اور بدکاری کاار تکاب کیاہے'اسے سولی چڑ ھادو''۔

ہواور کس گناہ کے مرتکب نہ ہوئے ہوں اور گرفتار کر لئے جائیں تو صرف جلاو طنی ہے۔

کااس ونت صحیح تصور بھی محال ہے ہاں تو بنصیب ہوجائے تو اور بات ہے۔

اسے امن دینے سے انکار کردیا - وہ سعید بن قیس ہمانی کے پاس آیا' آپ نے اپنے گھریٹس اسے تھہرایا اور حضرت علیؒ کے پاس آ کے اور کہا' بتا پے تو جواللہ اور اس کے رسول سے لڑے اور زمین میں فساد کی سعی کرے' پھران آتوں کی قَبُلِ اَنُ تَقُدِرُ وُ اعَلَيْهِمْ تک تلاوت کی تو آپ نے فرمایا' میں تو ایسے محض کوامن ککھ دوں گا - حضرت سعیدؓ نے فرمایا' بیرجاریہ بن بدر ہے' چنا نچہ جاریہ نے اس کے بعدان کی مدح میں اشعار بھی کے ہیں -

حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا یہ ہی ہتا ہے اوراس کا ہاتھ پکڑ کر مروان بن عکم کے پاس لے چلئے یہ اس وقت حضرت معاویہ کی طرف سے مدینے کے گورز تنے وہاں پہنی کر فرمایا کہ میطی اسدی ہیں 'یہ تو بہ کرچکے ہیں' اس لئے ابتم انہیں کہ سکتے - چنا نجیکی طرف سے مدینے کے گورز تنے وہاں پہنی کہ سکتے - چنا نجیکی نے اس کے ساتھ کچھ نہ کیا' جب مجاہدیں کی ایک جماعت رومیوں سے لڑنے کے لئے چلی تو ان مجاہدوں کے ساتھ یہ بھی ہو لئے' سمندر میں ان کی شتی جارہی تھی کہ سامنے سے چند کشتیاں رومیوں کی آگئیں' یہ اپنی شتی میں سے رومیوں کی گرونیں مارنے کے لئے ان کی کشتی میں کود گئے' ان کی آئر بدار خارا شکاف کو ارک چیک کی تاب رومی نہ لا سکے اور تا مردی سے ایک طرف کو بھاگئ ہی بھی ان کے پیچھے ای طرف چلے - چونکہ سار ابو جھا کی طرف ہوگئ اور حضرت علی اسدی رحمتہ اللہ علیہ بھی ڈوب کر شہید ہوگئے اور حضرت علی اسدی رحمتہ اللہ علیہ بھی ڈوب کر شہید ہوگئے (اللہ ان یم اپنی رحمتیں نازل فرمائے)

يَايَّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا التَّقُوا اللهَ وَابْتَغُوْ الِيَهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوْا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمُ ثُفْلِحُوْنَ ﴿ النَّالَذِيْنَ كَفُرُوا لَوْ اَنَّ لَهُمُ مِنَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا لَوْ اَنَّ لَهُمُ مِنَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا

### رِهُ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيْمَةِ مَا ثُقْبِتُلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ اللّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ اللّهُ وَمَا هُمْ يَرِيدُونَ آنَ يَخْرُجُوا مِنَ النّارِ وَمَا هُمْ يَخْرِجِينَ النّارِ وَمَا هُمْ يَخْرِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابُ مُقِيْمٌ هُ

مسلمانو!الله تعالیٰ ہے ڈرتے رہا کرواوراس کی طرف نزد کی کی جبتو کرتے رہواوراس کی راہ میں جہاد کیا کروتا کہ تمہارا بھلا ہو ۞ یقین مانو کہ کافروں کے لئے اگر وہ سب پھے ہوجوساری زمین میں ہے بلکہ اس جتنااور بھی ہو اوروہ اس سب کوقیامت کے دن عذا بوں کے بدلے فدیئے میں دینا چاہئیں تو بھی ناممکن ہے کہ ان کا سیا فدیے قبول کرلیا جائے ان کے لئے تو دردنا ک عذاب ہی ہیں ۞ میرچاہیں گے کہ دوزخ میں سے نکل جا کیں لیکن میر ہرگز اس میں سے نکل سکیس گے۔ان کے لئے تو

وا می عذاب ہیں 🔾

تقوی گربت الہی کی بنیاد ہے: ہے ہے اس کی طرف قربت لینی نزد کی تلاش کر ہے۔ وسلے کے بہی معنی حصرت ابن عباس رضی کہ اللہ کے منع کردہ کا موں سے جو شخص رکار ہے اس کی طرف قربت لینی نزد کی تلاش کر ہے۔ وسلے کے بہی معنی حصرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہیں۔ حصرت مجاہد محضرت وائل محضرت حسن محضرت ابن زید اور بہت سے مفسر بن رحمت اللہ علیہم اجمعین ہے بھی مروی ہے۔ قاد ہ فرماتے ہیں اللہ کی اطاعت اور اس کی مرضی کے اعمال کرنے سے اس سے قریب ہوتے جاؤ - ابن زید نے بیآ بیت بھی مروی ہے۔ قاد ہ فرماتے ہیں اللہ کی اطاعت اور اس کی مرضی کے اعمال کرنے سے اس سے قریب ہوتے جاؤ - ابن زید نے بیآ بیت بھی بڑھی اُو آفیک الّذی کی نظرت کی اُل کی رَبِّھِ مُ اللّو سِیلاً جنہیں یہ بھارتے ہیں وہ تو خود ہی اپنے رب کی نزد کی کی جبتو میں لگے ہوئے ہیں۔ ان ائمہ نے وسلے کے جو معنی اس آبیت میں کے ہیں اس پرسب مفسرین کا اجماع ہے اس میں کی ایک کو بھی اختلاف نہیں۔ امام جریز نے اس پر ایک عربی ہو اردکیا ہے جس میں وسلہ بعنی قربت اور زدد کی کے متعمل ہوا ہے۔ وسلے کے معنی اس چیز اس جس مقصود کے عاصل کرنے کی طرف پہنچا جائے اور وسلہ جنت کی اس اعلٰی اور بہترین منزل کا نام ہے جورسول کر بھی علیہ کے ہیں جس جو شرب سے مقصود کے عاصل کرنے کی طرف پہنچا جائے اور وسلہ جنت کی اس اعلٰی اور بہترین منزل کا نام ہے جورسول کر بھی علیہ جنت کی اس اعلٰی اور بہترین منزل کا نام ہے جورسول کر بھی علیہ جنت کی اس اعلٰی اور بہترین منزل کا نام ہے جورسول کر بھی علیہ جنت کی اس اعلٰی اور بہترین منزل کا نام ہے جورسول کر بھی علیہ جنت کی اس اعلٰی اور بہترین منزل کا نام ہے جورسول کر بھی علیہ جنت کی اس اعلٰی اور بہترین منزل کا نام ہے جورسول کر بھی علیہ جنت کی اس اعلٰی اور بہترین منزل کا نام ہے جورسول کر بھی علیہ جنت کی اس اعلٰی اور بہترین منزل کا نام ہے جورسول کر بھی جس

رف میں میں بہت کے موروک اللہ بھے وسیلہ عطافر مائے 'جوشخص دنیا میں میرے لئے یددعا کرے گا میں اس پر گواہ یا اس کا
سفارشی قیامت کے دن بن جاؤں گا – اور حدیث میں ہے 'وسیلے سے بڑا درجہ جنت میں کوئی نہیں البذاتم اللہ تعالیٰ سے میرے لئے وسیلے کے
سفارشی قیامت کے دن بن جاؤں گا – اور حدیث میں ہے 'وسیلے سے بڑا درجہ جنت میں کوئی نہیں البذاتم اللہ تعالیٰ سے میرے لئے وسیلے کے
ساتھ اور کون
موں گے؟ تو آپ نے حضرت فاطمہ اور حسن 'جسین کا نام لیا – ایک اور بہت غریب روایت میں ہے کہ حضرت علی نے کوفہ کے منبر پر فرمایا کہ
جنت میں دوموتی ہیں' ایک سفید' ایک زردُ زردتو عرش سلے ہے اور مقام محمود سفید موتی کا ہے جس میں ستر ہزار بالا خانے ہیں جن میں سے ہر

کے اہل بیت کے لئے ہے۔ تقویٰ کا بعنی ممنوعات سے رکنے کا اور تھم احکام کے بجالانے کا تھم دے کر پھر فر مایا'' کہاس کی راہ میں جہاد کرو' مشركين وكفاركوجواس كےوثمن ہيں اس كے دين ہے الگ ہيں اس كى سيدھى راہ ہے بھٹک گئے ہيں انہيں قبل كرو-ايسے جاہدين بامراد ہيں '

فلاح وصلاح' سعادت وشرافت انہی کے لئے ہے' جنت کے بلند بالا خانے اور اللہ کی بے شارنعمتیں انہی کے لئے ہیں' یہ اس جنت میں

یبنچائے جائیں گے جہال موت وفوت نہیں' جہال کمی اور نقصان نہیں' جہال جیشکی کی جوانی اور ابدی صحت اور دوا می عیش وعشرت ہے۔ اپنے دوستوں کا نیک انجام بیان فر ما کراب اپنے دشمنوں کا برا نتیجہ ظاہر فر ما تا ہے کہا لیسے خت اور بڑے عذاب انہیں ہور ہے ہوں گے کہ

اگراس وقت روئے زمین کے مالک ہوں بلکہ اتنا ہی اور بھی ہوتو ان عذابوں سے بچنے کے لئے بطور بدلے کے سب دے ڈالیں'

لیکن اگراییا ہوبھی جائے تو بھی ان ہےاب فدیہ قبول نہیں بلکہ جوعذاب ان پر ہیں' وہ دائمی اور ابدی اور دوا می ہیں- جیسے اور جگہ

ہے کہ' جہنمی جب جہنم میں سے نکلنا چاہیں گے تو پھر دوبارہ ای میں لوٹا دیئے جائیں گے۔ بھڑ کتی ہوئی آگ کے شعلوں کے ساتھ

او پر آ جا کیں گے کہ داروغہانہیں لوہے کے ہتھوڑے مار مار کر پھرقعرجہنم میں گرادیں گے۔غرض ان دائمی عذا بوں سے چھٹکا رامحال ہے''-رسول اللہ علظی فرماتے ہیں'' ایک جبنمی کو لایا جائے گا- پھراس سے پوچھا جائے گا کہ اے این آ دم کہوتمہاری جگہیسی ہے؟ وہ کہے گا بدترین اور سخت ترین- اس سے بوچھا جائے گا کہ اس سے چھوٹنے کے لئے تو کیا کچھٹرچ کردینے پر راضی ہے؟ وہ کہے گا ساری زمین جرکا

سونا دے کر بھی یہاں سے چھوٹوں تو بھی سستا چھوٹا - اللہ تعالی فرمائے گا، حجموٹا ہے میں نے تو تجھ سے اس سے بہت ہی کم مانگا تعالیکن تو نے کچھ بھی نہ کیا۔ پھر خلم دیا جائے گا اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا' (مسلم) ا کی مرتبه حضرت جابررضی الله عند نے آنخضرت عظیہ کا بیفر مان بیان کیا کہ ایک قوم جہنم میں سے نکال کر جنت میں پہنچائی جائے

گی-اس پران کے ٹنا گردحفرت یزیدفقیرؒ نے یوچھا کہ پھراس آیت قرآنی کا کیامطلب ہے؟ کہ پُرِیُدُو کَ اَنْ یَّنحُرُجُوا مِنْهَا الخ' لینی وہ جہنم سے آزاد ہونا چاہیں گے لیکن وہ آزاد ہونے والے نہیں تو آپ نے فرمایا 'اس سے پہلے کی آیت اِگَ الَّذِیُنَ حَفَرُوا الخ' پردھو جس سے صاف ہوجا تا ہے کہ بیکا فرلوگ ہیں۔ تیمھی نڈکلیں گے (مندوغیرہ)

دوسری روایت میں ہے کہ یزیدُ کا خیال یہی تھا کہ جہنم میں سے کوئی بھی ند فکلے گا-اس لئے بین کرانہوں نے حضرت جابرات كهاكه مجھاورلوگوں پرتوافسوئ بيں ہال آ پ صحابيوں پرافسوس ہے كم آ پ بھى قر آن كالث كہتے ہيں-اس وقت مجھے بھى غصر آ كيا تھا-

اس پران کےساتھیوں نے مجھے ڈانٹالیکن حضرت جابڑ بہت ہی حلیم الطبع تھے۔انہوں نے سب کوروک دیا اور مجھے تمجھایا کہ قرآن میں جن کا جہنم سے نہ نکلنے کا ذکر ہے وہ کفار ہیں۔ کیاتم نے قر آن میں نہیں پڑھا؟ میں نے کہا ہاں مجھے سارا قر آن یاد ہے؟ کہا پھر کیا یہ آیت قر آن نہیں ہے؟ وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَ يَحَدُيهِ الْخُ أَس مِين مقام محود كاذكر ہے- يہى مقام مقام شفاعت ہے- الله تعالى بعض لوگوں كوجنم ميں ان کی خطاؤں کی ونہ سے ڈالے گااور جب تک چاہے انہیں جہنم میں ہی رکھے گا۔ پھر جب چاہے گا'انہیں اس ہے آزاد کردے گا۔

حضرت یزیدٌ فرماتے ہیں کہاس کے بعد سے میراخیال ٹھیک ہوگیا۔حضرت طلق بن حبیبؓ کہتے ہیں میں بھی منکر شفاعت تھا یہاں تک کہ حضرت جابڑے ملااوراینے دعوے کے ثبوت میں جن جن آیتوں میں جہنم کے ہمیشہ رہنے والوں کا ذکر ہے ٔ سب پڑھ ڈالیس تو آپ نے من کرفر مایہ 'اے طلق کیاتم اپنے تنیک کتاب الله اور سنت رسول الله کے علم میں مجھے سے افضل جانتے ہو؟ سنوجتنی آیتی تم نے پڑھی ہیں ' ود سب ابلہ جہنم کے بارے میں ہیں یعنی مشرکوں کے لئے لیکن جولوگ نکلیں گئے بیدوہ لوگ ہیں جومشرک نہ تھے لیکن گنہگار تھے۔ گنا ہوں کے بدلے سزا بھگت لی۔ پھرجہنم سے نکال دیئے گئے۔حضرت جابڑنے بیسب فر ماکراپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے دونوں کا نوں کی طرف اشارہ کرکے فر مایا' بیردونوں بہرے ہوجا کیں اگر میں نے رسول اللہ ﷺ سے بینہ سنا ہو کہ جہنم میں داخل ہونے کے بعد بھی لوگ اس میں سے نکالے جاکیں گے اور وہ جہنم سے آزاد کر دیئے جاکیں گے۔قرآن کی بیآ یتیں جس طرح تم پڑھتے ہوہم بھی پڑھتے ہی ہیں۔

## وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُوْا أَيْدِيهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَا لاَمِّنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيْرٌ حَكِيْرُ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ طُلْمِهُ وَاصْلَحَ فَإِنَّ اللهَ عَفُورٌ طَلْمِهُ وَاصْلَحَ فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ طَلْمِهُ وَاصْلَحَ فَإِنَّ اللهَ لَهُ مُلْكُ السَّمُوتِ وَالأَرْضِ تَحِيدُ اللهَ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْ يَعَدِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْ اللهَ فَا يَكُلُ شَيْ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْ اللهُ عَلَى كُلِ شَيْ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْ اللهُ عَلَى كُلِ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْ اللهُ عَلَى كُلْ اللهُ عَلَى كُلُكُ اللهُ عَلَى كُلُ اللهُ عَلَى كُلْ اللهُ عَلَى كُلُ اللهُ عَلَى كُلُ اللهُ عَلَى كُلُ اللهُ عَلَى كُلْ اللهُ عَلَى كُلُ اللهُ عَلَى كُلُ اللهُ عَلَى كُلُهُ اللهُ عَلَى كُلُ اللهُ عَلَى كُلُكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى كُلُولُ اللهُ عَلَى كُلُهُ اللهُ عَلَى كُلُهُ اللهُ عَلَى كُلُ عَلَى كُلُ اللهُ اللهُ عَلَى كُلُهُ اللهُ عَلَى كُلُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى كُلُهُ اللهُ اللهُ عَلَى كُلُهُ اللهُ اللهُ عَلَى كُلُهُ اللهُ عَلَى كُلُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى كُلُهُ اللهُ عَلَى كُلُهُ اللهُ عَلَى كُلُهُ اللهُ الله

چوری کرنے والے مردوعورت کے ہاتھ کاٹ دیا کرو بدلہ ہے اس کا جوانہوں نے کیا - یہ تنبیہ ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ توت و حکمت والا ہے ۞ جو مختص اپنے گناہ کے بعد تو بہ کرلے اور اصلاح کرلے تو اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ اس کی طرف لوٹرا ہے - یقییٹا اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا مهر پانی کرنے والا ہے ۞ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ ہی کے لئے آسان وزبین کی یا دشاہت ہے - جسے چاہے سزادے اور جسے چاہے معاف فرمادے اللہ تعالیٰ ہر ہر پیز پر تا درہے ۞

احکامات جرم وسزا: ﷺ (آیت: ۲۸-۴۷) حفرت ابن مسعودٌ کی قرات میں فَاقَطَعُواۤ اَیْمَانَهُمَا ہے کین بیقرات شاذہ کومل ای پہلے بھی تفا۔ اسلام ای پہلے بھی تفا۔ اسلام نے اپنین بلکہ دوسرے دلائل کی بناء پر ہے۔ چور کے ہاتھ کا طریقہ اسلام سے پہلے بھی تفا۔ اسلام نے انہیں تھیک نے اسے نفصیل وار اورمنظم کر دیا' ای طرح قسامت دیت فرائض کے مسائل بھی پہلے تھے لیکن غیرمنظم اور ادھور نے اسلام نے انہیں تھیک فیاک کر دیا۔ ایک قول بی بھی ہے کہ سب سے پہلے دو یک نامی ایک خزاعی شخص کے ہاتھ چوری کے الزام میں قریش نے کا نے تھے۔ اس نے کیسے کا غلاف چرایا تھا' اور بی بھی کہا گیا ہے کہ چوروں نے اس کے پاس رکھ دیا تھا۔ بعض فقہا کا خیال ہے کہ چوری کی چیز کی کوئی صفر بیس۔ تھوڑی ہویا بہت' محفوظ جگہ سے لی ہویا غیر محفوظ جگہ سے بہر صورت ہاتھ کا ٹاجائے گا۔

ابن عباس سے مردی ہے کہ بیآیت عام ہے تو ممکن ہے اس قول کا یہی مطلب ہواور دوسر مطالب بھی ممکن ہیں۔ ایک دلیل ان حضرات کی بیصدیث بھی ہے کہ حضور نے فرمایا' اللہ تعالی چور پر لعنت کرے کہ انڈا چرا تا ہے اور ہاتھ کٹوا تا ہے 'ری چرائی ہے اور ہاتھ کا ٹاجا تا ہے۔ جمہور علاء کا ند جب بیہ ہیں کے مال کی حدمقرر ہے۔ گواس کے تقرر میں اختلاف ہے۔ امام مالک کہتے ہیں' تین در ہم سکے والے خالص یاان کی قیمت یازیادہ کی کوئی چیز۔

چنانچہ بخاری وسلم میں حضور کا آیک ڈھال کی چوری پر ہاتھ کا ثنا مروی ہے اور اس کی قیمت اتنی ہی تھی - حضرت عثان نے اتر نج کے چور کے ہاتھ کا ٹے تھے جبکہ وہ تین درہم کی قیمت کا تھا - حضرت عثان کا پیغل کو یا صحابہ کا اجماع سکوتی ہے اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے چور کے ہاتھ بھی کا نے جا کیں گے۔ حضیہ اسے نہیں مانے اور ان کے نزدیک چوری کے مال کا دس درہم کی قیمت کا ہونا ضروری ہے۔ اس میں شافعیہ کا اختلاف ہے یا و یا دینار کے تقرر میں ۔ امام شافعی کا فر مان ہے کہ یا و دینار کی قیمت کی چیز ہویا اس سے زیادہ - ان کی

دیل بخاری و سلم کی حدیث ہے کہ حضور کے فرمایا 'چور کا ہاتھ یا و دینار میں 'چرجواس سے اوپر ہواس میں کا ثنا جائے۔ مسلم کی ایک حدیث میں ہے چور کا ہاتھ نہ کا نا جائے گر یا و بینار بھر اس سے اوپر میں ۔ پس بیصد یٹ اس مسئلے کا صاف فیصلہ کردیتی ہے اور جس حدیث میں تین درہم حضور کے ہاتھ کا گئے کو فرما نا مروی ہے وہ اس کے خلاف نہیں 'اس لئے کہ اس وقت دینار بارہ درہم کا تھا۔ پس اصل چوتھائی دینار ہے نہ کہ تین درہم ۔ حضرت عمر بن خطاب خضرت عمل بن عفائ حضرت علی بن ابی طالب بھی یہی فرماتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحم کم اللہ منتقد کو مناوز اعلی 'شافعی' اسحاق بن را ہو بیا اور کو دینا ہم کی گا بھی یہی قول ہے۔ ایک روایت میں امام اسحاق بن را ہو بیا اور اور کہ بن طاہری گا بھی یہی قول ہے۔ ایک روایت میں امام اسحاق بن را ہو بیا امام اسحاق بن را ہو دیا اور کے دینار ہو جوتھائی دینار تین درہم کا ہما ہو ۔ مندا حمد کی ایک حدیث میں ہے چور کا ہاتھ و دینار کی چوری پر ہاتھ کا طبح دو۔ اس سے کم میں نہیں۔ اس وقت دینار بارہ درہم کا تھا تو چوتھائی دینار تین درہم کا ہوا۔ نسائی میں ہے چور کا ہاتھ و حال کی قیت کیا ہے؟ فرمایا پاؤ دینار ۔ پس ان تمام احدیث سے دھال کی قیت کیا ہے؟ فرمایا پاؤ دینار ۔ پس ان تمام احدیث سے صاف صاف خابت ہور ہا ہے کہ دس درہم شرط لگائی کھائی ملطی ہے۔ واللہ اعلم۔

امام ابوصنیفہ اوران کے ساتھیوں نے کہا ہے کہ جس ڈھال کے بارے میں حضور کے زمانے میں چور کا ہاتھ کا ٹا گیا'اس کی قیمت نو درہم تھی' چنانچہ ابو بکر بن شیبہ میں میہ موجود ہے اور عبداللہ بن عمر اللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر وُلخ الفت کرتے رہے ہیں اور صدود کے بارے میں احتیاط پرعمل کرنا چاہئے اور احتیاط زیادتی میں ہے۔ اس لئے دس ورہم نصاب ہم نے مقرر کیا ہے۔ بعض سلف کہتے ہیں کہ دس درہم یا ایک دینار حدہے۔علی ابن مسعود ابراہیم نحی الوجعفر باقر رحمہم اللہ سے یہی مروی ہے۔

دوسرے کونقصان پنچایا ہے اس عضو پرسز اہوتا کہ آنہیں کافی عبرت حاصل ہواور دوسروں کو بھی تنیبہہ ہوجائے - اللہ اپنے انتقام میں غالب ہے اوراپنے احکام میں عکیم ہے۔ جو محص اپنے گناہ کے بعد توبر کر لے اور اللہ کی طرف جھک جائے اللہ اس کے گناہ معاف فرمادیا کرتا ہے۔ ہاں جو مال چوری میں کسی کا لے لیا ہے چونکہ اس شخص کاحق ہے لہذا صرف تو بہ کرنے سے وہ معاف نہیں ہوتا تا وقتیکہ وہ مال جس کا ہے اسے نہ کہ مجھ سے چوری ہوگئی ہے تو آپ مجھے یاک سیجئے - فلال قبیلے والول کا اونٹ میں نے چرالیا ہے - آپ نے اس قبیلے والول کے یاس آ دمی

پہنچائے یااس کے بدلے پوری پوری قیمت ادا کرے- جمہورائمہ کا یہی قول ہے-صرف امام ابوحنیفہ کہتے ہیں کہ جب چوری پر ہاتھ کٹ گیا اور مال تلف ہو چکا ہے تو اس کا بدلہ دینااس پرضروری نہیں- دارقطنی وغیرہ کی ایک مرسل حدیث میں ہے کہ ایک چورحضور کےسامنے لایا گیا جس نے جاور چرائی تھی۔ آپ نے اس سے فرمایا میراخیال ہے کہتم نے چوری ٹیس کی ہوگی۔ انہوں نے کہا کیارسول اللہ میں نے چوری کی ہے تو آ پ نے فرمایا' اسے لے جاؤاوراس کا ہاتھ کاٹ دؤجب ہاتھ کٹ چکااور آپ کے پاس واپس آ ئے تو آپ نے فرمایا تو برکرؤانہوں نے توبیک آپ نے فرمایا اللہ نے تہاری توبقبول فرمالی- (رضی الله عنه ) ابن ماجه میں ہے که حضرت عمر بن سمر المحتضور کے پاس آ کر کہتے ہیں بھیج کردریافت فرمایا توانہوں نے کہا کہ ہمارااونٹ تو ضرورگم ہوگیا ہے۔ آپ نے حکم دیااوران کا ہاتھ کاٹ والا گیا۔وہ ہاتھ کٹنے پر کہنے لگا' الله كالشكر ہے جس نے تخفیے میرے جسم ہے الگ كرديا - تونے تو مير ہے سارے جسم كوجہنم ميں لے جانا چاہا تھا (رضى الله عنه ) -ابن جریر میں ہے کہ ایک عورت نے کچھ زیور چرا لئے-ان لوگوں نے حضور کے پاس اسے پیش کیا' آپ نے اس کا دامنا ہاتھ کا منے كاتكم ديا ،جبكث چكاتواس عورت نے كہايار سول الله كياميرى توبىمى ہے؟ آپ نے فرمايا تم توالى پاك صاف موكئيل كركويا آجى بى پیدا ہوئی ہؤاس پر آیت فَمَنُ تَابَ نازل ہوئی -مندمیں اتنااور بھی ہے کہاس وقت اس مورت والوں نے کہا، ہم اس کا فدیددیے کو تیار ہیں کین آپ نے اسے قبول نفر مایا اور ہاتھ کا شنے کا حکم دے دیا سیر عورت مخز وم قبیلے کتھی اور اس کا بیوا تعد بخاری ومسلم میں بھی موجود ہے کہ چونکہ بیربڑے گھرانے کی عورت بھی اوگوں میں بڑی تشویش پھیلی اورارادہ کیا کہ رسول اللہ ﷺ سے اس کے بارے میں پچھ کہیں سنیں۔ بیہ واقعہ غزوہ فتح میں ہوا تھا' بالآ خریہ طے ہوا کہ حضرت اسامہ بن زیڈ جورسول اللہ علاق کے بہت پیارے ہیں' وہ ان کے بارے میں حضور کے سفارش کریں-حضرت اسامہ نے جب اس کی سفارش کی تو حضور کو تخت نا گوار گزرا اور غصے سے فرمایا 'اسامر لا و اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کررہا ہے؟ اب تو حضرت اسامہ بہت گھبرائے اور کہنے لگے جھے سے بڑی خطا ہوئی میرے لئے آپ استغفار سیجے۔شام کے وقت اللہ کے رسول نے ایک خطبہ سایا جس میں اللہ تعالیٰ کی پوری حمد و ثنا کے بعد فرمایا کتم سے پہلے کے لوگ اسی خصلت پر تباہ و برباد ہو گئے کہان میں سے جب کوئی شریف مخض بڑا آ دمی چوری کرتا تھا تو اسے چھوڑ دیتے تتھاور جب کوئی معمولی آ دمی ہوتا تو اس پر ہیں۔ فالحمد للہ۔ جمیع مملوک کا مالک ساری کا نتات کا حقیقی بادشاہ سچا حاکم اللہ ہی ہے جس کے کسی حکم کوکوئی روک نہیں سکتا' جس کے کسی ارادے

صد جاری کرتے -اس اللہ کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر فاطمہ بنت مجم مجمی چوری کریں تو میں ان کے بھی ہاتھ کا ان دول- پھر تھم دیا اوراس عورت کا ہاتھ کا ث دیا گیا۔حضرت صدیقہ فرماتی ہیں کھراس ہوی صاحبے نے توبہ کی اور پوری اور پختہ توبہ کی اور نکاح کرئیا۔ پھروہ میرے پاس اپنے کسی کام کاج کے لئے آتی تھیں اور میں اس کی حاجت آنخضرت ﷺ سے بیان کردیا کرتی تھی-(رضی اللہ عنہا)مسلم میں ہے کہ ایک عورت لوگوں سے اسباب ادھار لیتی تھی پھرا نکار کر جایا کرتی تھی حضور ؓ نے اس کے ہاتھ کا شنے کا حکم دیا ⊣ورروایت میں ہے' یہ ز بورادھار لیتی تھی اوراس کا ہاتھ کا ٹیے کا حکم حضرت بلال کوہوا تھا۔ کتاب الا حکام میں ایسی بہت می حدیثیں وارد ہیں جو چوری ہے تعلق رکھتی

كوكى بدل نہيں سكتا 'جسے جاہے بخشے جسے جاہے عذاب كرے- ہر ہر چيز پروہ قادر ہےاس كى قدرت كاملہ اوراس كا قبضه سيا ہے-



ا نے نجی تو ان لوگوں کے پیچھے اپنادل نہ کڑھا جو کفر میں سبقت کررہے ہیں خواہ وہ ان منافقوں میں ہے ہوں جو زبانی تو ایمان کا دعوی کرتے ہیں لیکن حقیقٹا ان کے دل باایمان نہیں اورخواہ وہ یہود یوں میں ہے ہوں جو غلط باتوں کے سننے کے عادی ہیں اوران لوگوں کے جاسوس ہیں جواب تک آپ کے پاس نہیں آئے ۔ باتوں کے اصلی موقعہ کوچھوڑ کر انہیں بے اسلوب اور متنفیر کردیا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگرتم بھی تھم دیئے جاؤتو قبول کر لینا اوراگر بیتھم نہ دیئے جاؤتو الگ تھلگ رہنا ، جس کا خراب کرنا اللہ بی کومنظور ہوتو تو اس کے لئے اللہ کی ہوایت میں ہے کہی چیز کا مختار نہیں اللہ کا ارادہ ان کے دلوں کو پاک کرنے کا نہیں۔ ان کے لئے دہنا کہ جس بدی سخت میز اے ©

جھوٹ سننے اور کہنے کے عادی لوگ : ہڑہ ہڑ (آیت: ۱۱) ان آیوں میں ان لوگوں کی فدمت بیان ہورہی ہے بورائے قیاس اور خواہش نفسانی کواللہ کی شریعت پر مقدم رکھتے ہیں۔ اللہ ورسول کی اطاعت نے نکل کر کفر کی طرف دوڑتے ہما گئے رہتے ہیں۔ گویدگ زبانی کے دو ہے کر یہ گئیان کے دو وے کر یہ کیسی ان کا دل ایمان سے خالی ہے۔ منافقوں کی بہی حالت ہے کہ زبان کے کھرے دل کے کھوٹے اور بہی خصلت یہودیوں کی ہے جو اسلام اور اہل اسلام کے دہمن ہیں 'یہ جھوٹ کو مزے مزے مزے سنتے ہیں اور دل کھول کر قبول کرتے ہیں۔ لیکن پچ سے بھا گئے ہیں بلکہ نفرت کرتے ہیں اور جولوگ آپ کی مجلس میں نہیں آتے 'یہ یہاں کی وہاں پہنچاتے ہیں۔ ان کی طرف سے جاسوی کرنے کو بھا گتے ہیں بلکہ نفرت کرتے ہیں اور جولوگ آپ کی مجلس میں نہیں آتے 'یہ یہاں کی وہاں پہنچاتے ہیں۔ ان کی طرف سے جاسوی کرنے کو آتے ہیں' کردیا تھا۔ اب کہنچ اللے ہیں کہ یہ اور ہوگوگ آپ کے مطابق کے مطابق کہتو ہوں کے بارے میں اور کی تھی جن میں ایک کو دوسر کے کے مطابق کہتو ہوان کو طبیعت کے خوا ف ہوتو دور رہو۔ کہا گیا ہے کہ بی آیت ان یہودیوں کے بارے میں اور اگر قصاص بدلے کو فرما نمیں و نوٹیس مانیں مانی کی تیان زیادہ تھے جاسوی کرتے ہیں اگر آپ دیت و جرمانے کا تھے دین تو منظور کرلیں گاورا کر قصاص بدلے کو فرما نمیں و نوٹیس مانیں میں اور کی کی کیاب تو رہت میں دراصل تھم تو بی تھا کہ شادی شدہ و جاسے کی نوٹر و سے تھے۔ جب بجرت کے بعدان میں جو کی زناکاری کے جرم میں گڑا گیا تو یہ کئے آؤ دصور کے پاس چی یہ بیاں اور آپ سے اس کے بارے میں سوال کریں اگر آپ بھی وہی فرما نمیں جو ہم کرتے ہیں تو اسے قبول کراس گے اور اللذ کے ہاں بھی یہ ہماری سند ہوجائے گی اور اگر دم کو سے میں سوال کریں اگر آپ ہوری وہی فرما نمیں جو ہم کرتے ہیں تو اسے قبول کراس گیا اور اللذ کے ہاں بھی یہ ہماری سند ہوجائے گی اور اگر دم کو کی کیاں کر جم کرتے ہیں تو اسے قبول کراس گیا اور اللذ کے ہاں بھی یہ ہماری سند ہوجائے گی اور اگر دم کم کو میں میں فرما نمیں جو ہم کرتے ہیں تو اسے قبول کریں گے اور اللہ تھا اور اگر جم کی کو اور اللہ تھا اور اللہ تھا اور اگر کیں گیا اور الگر کے اور اگر میں کو کی کو کو کی کو کو کو کو کو کو کر جم کی گور اسے کیا کہ کو کو کو کیوں کی کی کو کی کو کر کو کو کو کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کو کو کر کو کی کو کو کو کو کی کو

فرما کیں گونہیں مانیں گے۔ چنانچہ یہ آئے اور حضور کے ذکر کیا کہ ہمارے ایک مرد کورت نے بدکاری کی ہے ان کے بارے ہیں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ کے نفر مایا کہ تہارے ہاں تو رہت میں کیا تھم ہے؟ انہوں نے کہا ہم تو اسے رسوا کرتے ہیں اور کوڑے مار کر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہن کر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہوٹ کہتے ہیں تو مات میں سنگسار کرنے کا تھم ہے کا و تو رات پیش کر و انہوں نے تو رات کھولی لیکن آ بت رجم پر ہاتھ رکھ کر آگے پیچے کی سب عبارت پڑھ سنائی معزت عبداللہ بھھ کے اور آپ نے فرمایا اپنے مفرت ہو اللہ ہو سنگسار کرنے کی آب نے فرمایا کہوں کے ایک معزت عبداللہ فرماتے ہیں کہ سن نے دیکھا کہ وہ زانی اس عورت کو پھروں سے بچانے کیلئے اس کے آڑے آ جاتا تھا (بخاری و سلم) اور سند سے عبداللہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ زانی اس عورت کو پھروں سے بچانے کیلئے اس کے آڑے آ جاتا تھا (بخاری و سلم) اور سند سے مروی ہے کہ یہود یوں نے کہا ہم ہونے کے بعدانہوں نے کہا کہا تھا گھوایا تو آ بت پر اچھتی ہوئی نظر کے اس کے آٹر کے آٹو اسے چھپایا تھا جو پڑھ در ہا تھا کہ میں موجود تھے۔ اس دونوں کے رجم کرنے والوں میں حضرت عبداللہ بن عربی ہم وجود تھے۔

ایک اورروایت بین ہے کہ ان لوگوں نے اپنے آدی بھی کر آپ کو بلوایا تھا' اپنے مدرسے بین گدی پر آپ کو بٹھایا تھا اور جو توریت میں شادی آپ کے سامنے پڑھر ہاتھا' وہ ان کا بہت بڑا عالم تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ان سے شم دے کر پوچھا تھا کہ تم توریت میں شادی شدہ زانی کی کیا سزایا تے ہو؟ تو انہوں نے یہی جواب دیا تھا لیکن ایک نو جو ان کچھنہ بولا 'خاموش ہی کھڑ ار ہا' آپ نے اس کی طرف دیکھ کو مان ان کا اس نے کہا جب آپ ایک قسمیں دے رہے ہیں تو میں جھوٹ نہ بولوں گا۔ واقعی توریت میں ان فاص اسے دوبارہ شم دی اور جواب مانگا' اس نے کہا جب آپ ایک قسمیں دے رہے ہیں تو میں جھوٹ نہ بولوں گا۔ واقعی توریت میں ان لوگوں کی سزاسنگساری ہے۔ آپ نے فرمایا' اچھا پھر یہ بھی تھے گئے بتاؤ کہ پہلے پہل اس دجم کو تم نے کیوں اور کس پر سے اڑ ایا؟ اس نے کہا معرت' ہمارے کی بادشاہ کی ہیبت کے مارے اسے دجم نہ کیا پھر ایک معرت' ہمارے کی بادشاہ کی ہیبت کے مارے اسے دجم نہ کیا پھر ایک عام آدمی نے بدکاری کی تو اسے دجم کر تا چاہا لیکن اس کی ساری تو م چھوڑ و۔ آخر عام آدمی نے بدکاری کی توریت کے تھم کو جاری کیا اور اسی بارے ہم نے مل ملاکر یہ ملے کیا کہ بجائے رجم کے اس محصور کے ناتوں میں سے ہیں۔ (ابوداؤد)

سَمِّعُونَ لِلْكَذِبِ آكُلُونَ لِلسُّحْتِ فَانَ جَآءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ آغَرِضَ عَنْهُمْ وَ اِنَ تَعُرضَ عَنْهُمْ وَ اَنْ تَعُرضَ عَنْهُمْ وَلَنَ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَ اِنْ حَكَمْ بَيْنَهُمْ وَ اِلْقِسْطِ اللَّ الله يُحِبُ شَيْئًا وَ اِنْ حَكَمْ بَيْنَهُمْ وَالقِسْطِ اللَّ الله يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ ﴿ وَ كَيْفَ يُحَكِّمُ وَنَكَ وَ عِنْدَهُمُ القَوْرِ لَهُ فِيهَا الْمُقْسِطِينَ ﴿ وَ مَنَ الْوَلَيْكَ وَعِنْدَهُمُ اللهِ ثُمَّ يَتُولُونَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَ مَنَ الْوَلَيْكَ فَيْمَا اللهِ ثُمَّ يَتُولُونَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَ مَنَ الْوَلَيْكَ فَيْمَا اللهِ ثُمَّ يَتُولُونَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَ مَنَ الْوَلَيْكَ وَ مَنَ الْوَلَيْكَ وَ مَنَ الْوَلَيْكَ وَمَنْ اللهِ فَيْمَا اللهُ وَاللَّهُ فَيْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللهُ وَلَيْكُ أَلِي اللهُ وَلِيْكُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَيْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

ہیکان لگالگا کرجموٹ کے سننے دالے اور جی بھر بھر کرحرام کے کھانے والے ہیں'اگریہ تیرے پاس آ کیں تو تھے افتیار ہے خواہ ان کے آپس کا فیصلہ کرخواہ ان کو

ٹال دے۔اگر توان سے منہ بھی پھیر لے گا تو بھی ہے تھے ہرگز کوئی ضرفیبیں پہنچا گئے اورا گر تو فیصلہ کرے توان میں عدل وانس سے اللہ محبت کرتا ہے ۞ تعجب کی بات ہے کہ اپنے پاس توریت ہوئے جوئے جس بیس ارحام اللہ بیں کھنے تھم بناتے ہیں پھراس کے بعد بھی پھر جاتے ہیں ۞

(آیت: ۲۲-۲۲) منداحہ ہے کہائی۔ فض کو یہودی کالا منہ کئے لے جارہ سے تصاورات کوڑے بھی مارد کھے تھے تو آپ نے ان بلاران سے ماجرا پوچھانہوں نے کہا اس نے زنا کہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا زائی کی یہی سزاتہمارے ہاں ہے؟ کہا ہاں اُآپ نے ان کا یک عالم کو بلاکرا سے خت قتم دے کر پوچھاتواس نے کہا کہا گرآپ الی قتم نددیتے تو میں ہرگز نہ بتاتا 'بات سے ہے کہ ہمارے ہاں دراصل زنا کاری کی سزاسنگاری ہے لیکن چونکہ امیر امراء اور شرفاء اوگوں میں بید بدکاری بڑھ گئی اور انہیں اس قتم کی سزاد بنی ہم نے مناسب نہ جائی 'اس لئے انہیں تو چھوڑ دیتے تھے اور اللہ کا تھم مارانہ جائے اس لئے غریب غرباء 'کم حیثیت لوگوں کور جم کرادیتے تھے۔ پھر جم نے رائے زنی کی کہ آؤکو کی ایسی سزا تجویز کروکہ شریف و فیرشریف امیر غریب پرسب پر یکساں جاری ہو سے 'چنا نچہ ہماراسب کا اس بات پر اتفاق ہوا کہ منہ کالے کردیں اور کوڑے گا تھی۔ بین کر حضور "نے تھم دیا کہ ان دونوں کوسنگار کرو۔ چنا نچہ انہیں رجم کردیا گیا اور آپ نے فرمایا 'اے اللہ میں پہلا وہ فض ہوں جس نے تیرے ایک مردہ تھم کوزندہ کیا۔ اس پر آیت یکا ٹیک اگر سُول کو ایک نے شرک کے شکم کوئندہ کیا۔ اس پر آیت یکا ٹیکا الر "سُول کو ایک نے شرک کے شکھ کوئندہ کیا۔ اس پر آیت یکا ٹیکا الر سُول کو ایک نے شرک کے شکھ کیا۔ اس پر آیت یکا ٹیکا الر سُول کو ایک نے دُول کو سکنان ل ہوئی۔

انہی یہود یوں کے بارے میں اور آیت میں ہے کہ اللہ کے نازل کردہ تھم کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والے ظالم ہیں۔ اور آیت میں ہوا تھا اور وہاں کے یہود یوں نے مدینہ شریف کے یہود یوں کو لکھ کر حضور سے بچھوایا تھا۔ جوعالم ان کا آیا اس کا نام ابن صوریا تھا'ی آ کھکا بھیگا تھا اور اس کے یہود یوں نے مدینہ شریف کے یہود یوں کو لکھ کر حضور سے بچھوایا تھا۔ جوعالم ان کا آیا اس کا نام ابن صوریا تھا'ی آ کھکا بھیگا تھا اور اس کے ساتھ ایک دوسراعالم بھی تھا۔ حضور نے جب آئیں مقدم دی تو دونوں نے قول دیا تھا' آپ نے آئیں کہا تھا' تہمیں اس اللہ کی تئم جس نے بنوا سرائیل کے لئے پانی میں راہ کردی تھی اور ابر کا سابھ ان پر کیا تھا اور فرعونیوں سے بچالیا تھا اور من وسلوگ اتا را تھا۔ اس تیم سے وہ چونک گئے اور آپس میں کہنے گئے بڑی زبر دست قتم ہے' اس موقع پر جھوٹ بولنا ٹھی نہیں' تو کہا حضور گؤ ریت میں ہے کہ بری نظر ہے دیکھنا بھی مشل زنا کے ہے اور کھلے لگانا بھی اور بوسہ لینا بھی' پھراگر چارگواہ اس بات کے بول کہ انہوں نے دخول خروج دیکھا ہے جیسا کہ سلائی سرمد دانی میں جاتی آتی ہے تو رجم واجب ہوجا تا ہے۔ آپ نے فرایا' یہی مسئلہ ہے پھر تھم دیا اور ائیس رجم کرادیا گیا۔ اس پر آیت فیان کہ آء و کے النے آتی ہے تو رجم واجب ہوجا تا ہے۔ آپ نے فرمایا' یہی مسئلہ ہے پھر تھم دیا اور انہیں رجم کرادیا گیا۔ اس پر آیت فیان کھا تو کیا آتی کی وادواؤدو فیرہ )

اتحاد کرلیں گے درنہ ہر گز قبول نہ کریں گے۔

اسی لئے فرمان ہے کہ ' جنہیں اللہ گراہ کرد ہے تو ان کو کی قتم سے راہ راست آنے کا افقیار نہیں ہے۔ ان کے گند ہے دلوں کو پاک کرنے کا اللہ کا رادہ نہیں ہے 'یدہ نیا میں ذکیل وخوار ہوں گے اور آخرت میں داخل نار ہوں گے۔ یہ باطل کو کان لگا کر مزے لے کر سنے والے ہیں اور رشوت جیسی حرام چیز کو دن دیباڑے کھانے والے ہیں' بھلا ان کے خس دل کیسے پاک ہوں گے؟ اور ان کی دعا کیں اللہ کیسے سنے گا؟ اگریہ تیرے پاس آئیں تو تھے اختیار ہے کہ ان کے فیصلے کریا نہ کر'اگر تو ان سے منہ پھیر لے جب بھی یہ تیرا پھی نہیں بگاڑ سے کے کین کہ ان کے فیصلے کریا نہ کر'اگر تو ان سے منہ پھیر لے جب بھی یہ تیرا پھی نہیں بگاڑ سے کے کین کہ ان کے فیصلے کریا نہ کر'اگر تو ان سے منہ پھیر لے جب بھی یہ تیرا پھی نہیں بگاڑ سے و اُن کے دیکھ ان کا قصد اتباع حق نہیں بلکہ اپنی خواہشوں کی پیروی ہے' ۔ بعض ہزرگ کہتے ہیں' یہ آیت منسوخ ہے۔ اس آیت سے و اُن انگہ ۔ پھر فرمایا'' اگر تو ان میں فیصلے کرے تو عدل وانصاف کے ساتھ کر' کو یہ خود عالم ہیں اور عدل سے ہوئے ہیں اور مان اوکہ اللہ تعالی عادل لوگوں سے عبت رکھتا ہے''۔

پھران کی خباشت 'بدباطنی اور سرتی بیان ہورہی ہے کہ' ایک طرف تو اس کتاب اللہ کوچھوڑ رکھا ہے جس کی تابعداری اور حقانیت کے خود قائل ہیں 'دوسری طرف اس جانب جھک رہے ہیں جے نہیں مانتے اور جے جھوٹ مشہود کر رکھا ہے' پھراس میں بھی نیت بدہے کہ اگر وہاں سے دو قائل ہیں 'دوسری طرف اس جھک رہے ہیں گئے ورنہ چھوڑ چھاڑ دیں گئے' ۔ تو فرمایا کہ بید کیسے تیری فرماں برداری کریں گے؟ انہوں نے تو تو رہا یا کہ بید کیسے تیری فرماں برداری کریں گے؟ انہوں نے تو تو رہت کو بھی چھوڑ رکھا ہے جس میں اللہ کے احکامات ہونے کا اقرار انہیں بھی ہے لیکن پھر بھی ہے ایمانی کر کے اس سے پھر جاتے ہیں۔

### اِتَّا اَنْزَلْنَا التَّوْرِيةَ فِيهَا هُدَى وَ نُوْرٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ النَّهُ فَعُلُوا الدِّيْنَ اللَّهُ فَالْوَا الرَّبْنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ بِمَا اللَّهُ فَعُلُوا الدِّيْنَ اللَّهُ فَالْوَا وَالرَّبْنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ بِمَا اللَّهُ فَالْوَا عَلَيْهِ شُهَدَاءً فَلا تَخْشُوا مِنْ كَمْ النَّاسَ وَاخْشُونِ وَلا تَشْتَرُوا بِالْتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَهُ النَّاسَ وَاخْشُونِ وَلا تَشْتَرُوا بِالْتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَهُ النَّالُ الله فَاولَلْ كَ هُمُ الْكَفِرُونَ فَيَ الله فَاولَلْ كَ هُمُ الْكَفِرُونَ فَيَ النَّهُ فَاولَا لَيْ فَعُمُ الْكَفِرُونَ فَيَ اللهُ فَاولَا لَكُ هُمُ الْكَفِرُونَ فَيَ اللهُ فَاولَا لَكُونُ وَلَا اللهُ فَاولَا لَكُونُ وَلَا اللهُ فَاولَا لَكُونُ وَلَا اللهُ فَاولَا لَا لَهُ فَاولَا لَكُونُ وَلَا اللّهُ فَاولَا لَا عُلُولُونَ فَيْ اللّهُ فَاولَا لَهُ فَاولَا اللّهُ فَاولَا لَا عُمْ الْكُونُ وَلَا اللّهُ فَاولَا اللهُ فَاولَا اللّهُ فَاولُونَ فَكُونُ اللّهُ فَاولَا اللّهُ فَاولَا اللهُ فَاولَا اللهُ فَاولُونَ اللّهُ فَاولَا اللهُ فَاولُونَ وَلَا اللّهُ فَاولُونَ فَا اللّهُ فَاولُونَ اللّهُ فَاولُونَ وَلَا اللّهُ فَاولُونَ وَلَا اللّهُ فَاولُونَ وَلَا اللّهُ فَاولُونَ وَالْمُ اللّهُ فَاولُونُ وَلَا اللّهُ فَاولُونُ وَلَا اللّهُ فَاولَا اللّهُ فَاولُونُ وَالْمُولِونَ وَلَا اللّهُ فَاولُونُ وَالْمُونُ وَالْمُولِي فَا اللّهُ فَاولُونُ وَلَا اللّهُ فَاولُونُ وَالْمُولِقُونُ وَلَا اللّهُ فَاولُونُ وَالْمُولِقُونُ وَلَا اللّهُ فَالْمُولِونَ وَالْمُولِقُونُ وَلِهُ الْمُؤْمِنُ وَلَا اللّهُ فَالْمُولِونَ اللّهُ فَالْمُولِونَ وَلَا اللّهُ فَالْمُولِقُونُ وَلَا اللّهُ فَا وَلَا اللّهُ فَالْمُولِقُونُ وَلَا اللّهُ فَالْمُولِقُونُ وَلَا اللّهُ فَالْمُولِقُونُ وَلَا اللّهُ فَالْمُولِقُونُ وَلَا اللّهُ فَالْمُولِ اللّهُ فَالْمُولِقُونُ وَلَا اللّهُ فَالْمُولِقُولُونُ وَلَا اللّهُ فَالْمُولِقُونُ وَلَا اللّهُ فَالْمُولُونُ وَلَا اللّهُ فَالْمُولُولُونُ وَاللّهُ فَالْمُولُونُ وَلِمُولُولُولُونُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَاللّهُ فَالْمُولُونُ وَلَا اللّهُ فَال

دراصل بیابیان ویقین والے ہیں بی نہیں ہم نے بی توریت نازل فر مائی ہے جس میں ہدایت ونور ہے بہودیوں میں ای تو ریت کے ساتھ اللہ کے مانے والے انبیا ءُ اہل اللہ اورعلاء فیصلے کرتے تھے کیونکہ آئیس اللہ کی اس کتاب کی حفاظت کا تھم دیا گیا تھا اوروہ اس پراقر ارک گواہ تھے۔اب تہمیں چاہیے کہ لوگوں سے نہ ڈرو مرف میرا ڈررکھو میری آیتوں کوتھوڑ ہے تھوڑ ہے مول پر نہ ہیجہ۔ جولوگ اللہ کی اتاری ہوئی وتی کے ساتھ فیصلے نہ کرین وہ پورے اور پہنتہ کا فرہیں 🔾

(آیت: ۳۳) کھراس توریت کی مدحت وتعریف بیان فر مائی - جواس نے اپنے برگزیدہ رسول حضرت موئی بن عمران علیہ السلام پر نازل فر مائی تھی کہ اس میں ہدایت وفورانیت تھی – انبیاء جواللہ کے ذیر فر مان تھے اس پر فیصلہ کرتے رہے بہودیوں میں اس کے احکام جاری کرتے رہے تبدیلی اور تحریف سے بچر ہے رہائی لیعنی عابد علاء اور احبار لیعن ذی علم لوگ بھی اسی روش پر رہے – کیونکہ انہیں یہ پاک کتاب سونی گئی تھی اور اس کے اظہار کا اور اس پر ممل کرنے کا انہیں تھم دیا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ وشاہد تھے – اب تنہیں چاہئے کہ بجز اللہ کے کسی اور سے ندور وہ بال قدم قدم اور لیحہ لیحہ پر خوف رکھواور میری آیوں کو تھوڑ ہے مول فروخت نہ کیا کرو – جان لوکہ اللہ کی وی کا تھم جونہ مانے وہ کا فرہے – اس میں دو تول میں جوابھی بیان ہوں گے ان شاء اللہ –

ان آبوں کا ایک شان زول بھی من لیجئے - ابن عباس سے کہا اس اولوں کو اس آبیت بین تو کا فر کہا، دوسری بین ظالم کم است ہوں کا بولی کی است ہوں کا بولی کی کہ تیسری بین فاس سے بات ہیں ہیں اس بات پر سل کو کو گئی کہ تیسری بین فاس سے بات ہیں ہیں اس بات پر سل کو کو گئی کہ خال نے بیاں میں دیت دے اور ذیل لوگوں بیں ہے کو گئی خواس کر بوگوں نے کا کو بات میں ہوگئی تھی کہ وزر کو آل کر والے اولوں کی بر کو آل کر والے اولوں کو بین ہوگئی کی کو بر کو آل کر والے اولی کو بین ہوگئی کی کہ بر کو آل کر وہ ایک ہوگئی کو بر کو آل کر وہ ایک ہوگئی کی کہ بر کو تو ایک ہوگئی کی اولوں بیل جو ایک ہوگئی کی اولوں بیل ہوگئی کہ بیل کر وہ اولوں کو بیل ہوگئی کے بہر دنوں ایک بی قبیلے کے ایک بی دول کا فروت دلواؤ دولوں دلواؤ دول ہیں ہے جواب ملا کہ بیم سرح کا بیان ہوگئی ہوگئی

ایک روایت میں ہے کہ یدونوں قبیلے بنونفیراور بنوقر یظ تھے۔ بنونفیر کی پوری دیت تھی اور بنوقر یظ کی آدھی۔حضور نے دونوں کی دیت کی سال دینے کا فیصلہ صاور فر مایا۔ ایک روایت میں ہے کہ قرظی اگر کسی نفری کوئل کر ڈالے تو اس سے قصاص لیتے تھے لیکن اس کے خلاف میں قصاص تھا ہی نہیں سووس دیت تھی۔ یہ بہت ممکن ہے کہ ادھریہ واقعہ ہوا' ادھر زنا کا قصہ واقع ہوا ہوجس کا تفصیلی بیان گر درچکا ہے اور ان دونوں پریہ آیتیں نازل ہوئیں۔واللہ اعلم ۔ ہاں ایک بات اور ہے جس سے اس دوسری شان نزول کی تقویت ہوتی ہے وہ یہ کہ اس کے بعد ہی فرمان کردیا تھا کہ جان کے عوض جان آ کھ کے عوض تکھے۔ واللہ اعلم۔

پھر انہیں کا فرکہا گیا جواللہ کی شریعت اوراس کی اتاری ہوئی وی کے مطابق فیطے اور تھم نہ کریں۔ گویہ آیت شان نزول کے اعتبار سے بھو انہیں کا فرکہا گیا جواللہ کی شریعت اوراس کی اتاری ہوئی وی کے مطابق فیطے اور تھم نہ کریں۔ گویہ آیت شان کی اوراس است کا بھی یہی تھم ہے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رشوت حرام ہے اور رشوت ستانی کے بعد کسی شری مسئلہ کے خلاف فتو کی وینا کفر ہے۔ سدی تفرماتے ہیں ، جس نے وی الہی کے خلاف عمرا فتو کی دیا 'جانے کے باوجوداس کے خلاف کیا' وہ کا فرہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں' جس نے اللہ کے فرمان سے انکار کیا' اس کا بیتھم ہے اور جس نے انکار تو نہ کیا گیاں سے مطابق نہ کہا' وہ خلا الم اور فاس ہے۔ خواہ اہل کتاب ہوخواہ کوئی اور ہو۔ جسی فرماتے ہیں 'دسملمانوں ہیں جس نے کتاب کے خلاف فتو کی دیا' وہ کا فرہے اور یہود یوں ہیں دیا ہوتو خلا کم ہے اور نصر انہوں میں دیا ہوتو خلا کم ہے اور نصر انہوں میں جس نے کتاب کے خلاف فتو کی دیا' وہ کا فر ہے اور یہود یوں ہیں دیا ہوتو خلا کم ہے اور نصر انہوں میں دیا ہوتو فاست ہے''۔ ابن عباس فرماتے ہیں' اس کا کفراس آیت کے ساتھ ہے''۔ طاور سے فرماتے ہیں' اس کا کفراس آیت کے ساتھ ہے''۔ طاور سے فرماتے ہیں' اس کا کفراس کے کفر جسیانہیں جو میں دیا ہوتو فاست ہے''۔ ابن عباس فرماتے ہیں' اس کا کفراس آیت کے ساتھ ہے''۔ طاور سے ہیں' اس کا کفراس کے کفر جسیانہیں جو میں دیا ہوتو فاست ہے''۔ ابن عباس فرماتے ہیں' اس کا کفراس آیت کے ساتھ ہے''۔ طاور سے ہیں' اس کا کفراس کے کفر جسیانہیں جو

سرے سے اللہ کے رسول ور آن اور فرشتوں کا منکر ہو'' - عطاً فرماتے ہیں کتیم (چھپانا) کفر سے کم ہے- اس طرح ظلم ونسق کے بھی ادنی اعلٰی درجے ہیں- اس کفر سے وہ ملت اسلام سے پھر جانے والا ہوجا تا ہے- ابن عباس فرماتے ہیں'' اس سے مرادوہ کفرنہیں جس کی طرف تم حاریے ہو''۔

### وَكُتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا آنَ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْآنُفُ وَالْآنُفُ وَالْآنُفُ وَالْسِّرِ بَالْسِرِ بِيَّا الْأَذُنُ وَالْسِرِ بَالْسِرِ بَالْسِرِ بَالْكُونُ وَالْسِرِ بَالْسِرِ بَالْسِرِ بَالْسِرِ فَهُوَ عَصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهُ فَهُوَ عَصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهُ فَهُوَ عَصَاصٌ فَمَنَ تَصَدَّقَ بِهُ فَهُو كَانَ اللهُ فَاوَلَيْكَ هُمُ الظّلِمُونِ فَيَ اللهُ فَاوَلَيْكَ هُمُ الظّلِمُونِ فَيَ وَمَنْ لَكُونِ مَنْ لَكُونِ مَنْ لَكُونِ مَنْ لَكُونُ اللهُ فَاولَيْكَ هُمُ الظّلِمُونِ فَي وَمَنْ لَكُونِ مَنْ لَكُونِ اللهُ فَاولَيْكَ هُمُ الظّلِمُونِ فَي اللهُ فَاولَا لِكَ هُمُ الظّلِمُونِ فَي اللهُ فَاولَا لِكَ هُمُ الظّلِمُونِ فَي اللّهُ فَاولَا لِكَ هُمُ الظّلِمُونِ فَي اللّهُ فَاولَا لِكَ هُمُ الظّلِمُونِ فَي اللّهُ فَاولَا لِكَ هُمُ الْظّلِمُونِ فَي اللّهُ فَاولَا لِللّهُ فَاولَا لِللّهُ فَاولَا لِللّهُ فَاولَا لِللّهُ فَا اللّهُ فَا وَلَا لَا لَهُ اللّهُ فَا وَلَا قُلْ اللّهُ فَا وَلَا اللّهُ فَا وَلْلُولُ اللّهُ فَا وَلَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا وَلَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا وَلَا اللّهُ فَا اللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ہم نے یہودیوں کے ذمہ توریت میں سے بات مقرر کردی تھی کہ جان کے بدلے جان اور آ کھے کے بدلے آ کھاور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے اور چوشن اللہ تعالیٰ کے نازل کتے ہوئے کے دانت کے بدلے اور چوشن اللہ تعالیٰ کے نازل کتے ہوئے کے دانت کے بدلے اور چوشن اللہ تعالیٰ کے نازل کتے ہوئے کے دانت کے بدلے اور خاص زخموں کا بھی بدلہ ہے۔ کھر چوشن اللہ تعلم شکرئے وہی لوگ فلالم میں O

قل تھے بدلے تقاضائے عدل ہے: ﷺ (آیت:۳۵) یہودیوں کواورسرزش کی جارہی ہے کہان کی کتاب میں صاف لفظوں میں جو کھم تھا' پیھلم کھلا اس کا بھی خلاف کررہے ہیں اور سرکشی اور بے پرواہی سے اسے بھی چھوڑ رہے ہیں۔ نضری یہودیوں کوتو قرظی یہودیوں کے بدلے تل کرتے ہیں لیکن قریظ کے یہودکو بنونسیر کے یہود کے وضی قرانہیں کرتے بلکہ دیت لے کرچھوڑ دیتے ہیں۔ اس مطرح انہوں نے شادی شدہ زانی کی سنگساری کے تھم کو بدل دیا ہے اور صرف کالا منہ کر کے رسوا کر کے مارپیٹ کرچھوڑ دیتے ہیں۔ اس لئے وہاں تو انہیں کا فر کہا۔ یہاں انصاف نہ کرنے کی وجہ سے انہیں ظالم کہا۔ ایک حدیث میں حضور گاو الْعَیْنُ پڑھنا بھی مروی ہے (ابوداؤ دوغیرہ) علماء کرام کا تول ہے کہا گی شریعت جا جارے سامنے بطور تقریر بیان کی جائے اور منسوخ نہ ہوتو وہ جارے لئے بھی شریعت ہے۔ جیسے بیا حکام سب کے سب جاری شریعت ہیں۔ جیسے بیا حکام سب

امام نودی ٌفرماتے ہیں اس مسئلہ میں تین مسلک ہیں ایک تو وہی جو بیان ہوا ایک اس کے بالکل برعکس- ایک یہ کہ صرف ابرا ہیمی شریعت جاری اور باتی ہے اور کوئی نہیں ۔ اس آیت کے عموم سے یہ بھی استدلال کیا گیا ہے کہ مردعورت کے بدلے بھی قبل کیا جائے گا کیونکہ یہاں لفظ فنس ہے جومردعورت دونوں کوشامل ہے۔ چنانچہ صدیث شریف میں بھی ہے کہ مردعورت کے خون کے بدلے آل گیا جائے گا - اور صدیث میں ہے کہ مرد جب کسی عورت کو آل گیا جائے گا ۔ اور صدیث میں ہے کہ مسلمانوں کے خون آپ میں مساوی ہیں۔ بعض بزرگوں سے مروی ہے کہ مرد جب کسی عورت کو آل کردے تو اس کے بدلے قبل کہ عورت کی عافر کے قبل کے بدلے قبل نہ کیا جائے گا بلکہ صرف دیت کی جائے گی کیکن یہ قول جمہور کے خلاف ہے۔ امام ابو صنیفہ تو فرماتے ہیں کہ ذمی کا فرکے قبل کے بدلے تھی مسلمان قبل کردیا جائے گا اور غلام کے قبل کے بدلے آزاد بھی قبل کردیا جائے گا۔ لیکن یہ فرہب جمہور کے خلاف ہے۔

بخاری وسلم میں ہےرسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں مسلمان کا فرکے بدلے تل نہ کیا جائے گا۔اورسلف کے بہت ہے آٹاراس بارے میں موجود ہیں کہ وہ غلام کا قصاص آزاد سے نہیں لیتے تھے اور آزاد غلام کے بدلے تل نہ کیا جائے گا۔ حدیثیں بھی اس بارے میں مروی ہیں لیکن صحت کونہیں پنچیں۔ امام شافعیؓ تو فرماتے ہیں'اس مسکلہ میں امام ابوطنیفہؓ کے خلاف اجماع ہے لیکن ان باتوں سے اس قول کا بطلان لازم نیس آتا تا وقتیکہ آیت کے عموم کو خاص کرنے والی کوئی زیروست صاف ثابت دلیل ندہو۔ بخاری وسلم میں ہے کہ حضرت انس بن نظر اللہ کی چوپھی رہے نے ایک لونڈی کے وائت قوڑ دیئے اب لوگوں نے اس سے معافی چاپی لیکن وہ نہ مانی 'حضور کے پاس معاملہ آیا۔ آپ نے بدلہ لینے کا محم دے دیا 'اس پر حضرت انس بن نظر انے فرمایا 'کیا اس عورت کے سامنے کے دائت توڑ دیئے جا کیں گے؟ آپ نے فرمایا – ہاں اے انس – اللہ کی کتاب میں قصاص کا تھم موجود ہے۔ یہ من کرفرمایا 'نہیں نہیں بیں یارسول اللہ قتم ہے اس اللہ کی جس نے آپ کو خرمایا – ہاں اے انس – اللہ کی کتاب میں قصاص کا تھم موجود ہے۔ یہ من کرفرمایا 'نہیں نہیں بیارسول اللہ قتم ہے اس اللہ کی جس نے آپ کو حضور دیا بلکہ معاف کردیا۔ اس وقت آپ نے فرمایا 'بعض بندگان رہ ایسے بھی جی کہ اگر وہ اللہ پرکوئی قتم کھالیں تو اللہ تعالی آسے پوری ہی کردے۔ دوسری روایت میں ہے کہ پہلے انہوں نے نہ تو معانی دی 'نہ دیت لینی منظور کی۔ نسائی وغیرہ میں ہے' ایک خریب جماعت کے غلام نے کسی مالدار جماعت کے غلام نے کسی مالدار جماعت کے غلام نے کسی مالدار جماعت کے غلام نے کسی موسکتا ہے کہ ان پرکوئی جم مانہ نہ رکھا۔ جوسکتا ہے کہ بی والی نے نہواور ہوسکتا ہے کہ آپ نے دیت اپنی پاس سے دے دی ہواور میکس ہوسکتا ہے کہ ان سے سفارش کر کے معاف کرالیا ہو۔

ابن عباس فرماتے ہیں کہ جان جان کے بدلے ماری جائے گئ آ کھ پھوڑ دکیے والے گ آ کھ پھوڑ دی جائے گئ ناک کاٹے والے کا ناک کاٹ دیا جائے گا وانت تو ڈریا جائے گا اور خم کا بھی بدلہ لیا جائے گا -اس میں آ زاد مسلمان سب کے سب برابر ہیں - مردعورت ایک ہی تھی ہیں - جبکہ یہ کام قصداً کئے گئے ہوں - اس میں غلام بھی آپی میں برابر ہیں ان کے مرد بھی اور عورت ایک ہی تھی ہیں - قاعدہ اعضا کا کثنا تو جوڑ سے ہوتا ہے - اس میں تو قصاص واجب ہے - جیسے ہاتھ 'پیر قدم ' جھیلی وغیرہ - لیکن جوز خم جوڑ پر نہ ہوں بلکہ ہڈی پر آئے ہوں ان کی بابت حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ' ان میں بھی قصاص ہے مگر ران میں اور اس جیسے اعضاء میں اس لئے کہ وہ خوف وخطر کی جگہ ہے' -

ان کے برخلاف ابوطنیڈ اوران کے دونوں ساتھیوں کا فدہب ہے کہ کی ہڑی ہیں قصاص نہیں ، بجو دانت کے اورامام شافعی کے نزد یک مطلق کسی ہڈی کا قصاص نہیں۔ یہی مروی ہے حضرت بحرین خطاب اور حضرت ابن عباس سے بھی اور یہی کہتے ہیں عطا بھتی ، حسن بھری زہری ابراہیم نخی ترحم اللہ عنہم اور بحر بن عبدالعزیز بھی اورائی کی طرف کے ہیں سفیان توری اورلیث بن سعد بھی۔ امام احمد سے بھی قول زیادہ مشہور ہے۔ امام ابوطنیڈ کی دلیل وہی حضرت انس والی روایت ہے جس میں ربح سے دانت کا قصاص دلوانے کا تھم حضور کا فرمودہ ہے۔ لیکن دراصل اس روایت ہے بیڈ ہب فابت نہیں ہوتا۔ کیونکہ اس میں بیلفظ ہیں کہ اس کے سامنے کے دانت اس نے تو ڈود سے تھا در ہوسکتا ہے کہ بغیر ٹو شنے کے جھڑ کے بول۔ اس حالت ہیں قصاص اجماع سے واجب ہے۔ ان کی دلیل کا پورا حصدوہ ہے جو ابن باجہ میں ہے کہ 'ایک محضوت کے باز وکوئہنی سے نئچ نیچ ایک تلوار ماردی جس سے اس کی کلائی کٹ گئ محضرت کے پاس مقدمہ آیا ہیں ہے کہ 'ایک محضوف نے دوسرے کے باز وکوئہنی سے نئچ نیچ ایک تلوار ماردی جس سے اس کی کلائی کٹ گئ محضرت کے پاس مقدمہ آیا آپ نے قمام دیا کہ دیت اداکر واس نے کہا میں قصاص چاہتا ہوں' آپ نے فرمایا اس کو لے لے۔ اللہ تجھے اس میں برکت دے گا اور آپ نے قصاص کوئیس فرمایا۔ لیکن بیحدیث بیں ان کی صدیث سے تو تعمام دی گئی واس کے درست ہوجانے اور جست نہیں کرئی جاتی دوسرے راوی غران بن جار ہی اگری جی ضعیف ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ذخوں کا قصاص ان کے درست ہوجانے اور بھر ان کے درست ہوجانے اور بھر ان کی دیل منداحہ کی بیحدیث ہیں کہ جرجانے سے پہلے لینا جائز تہیں اوراگر پہلے لیا گیا پھر ذخم پر ھی گیا تو کوئی بدلہ دلوایا نہ جائے گا۔ اس کی دلیل منداحہ کی بیحدیث ہے کہ جست نہیں کوئی بیا کہ کوئی بیا کی دیل منداحہ کی بیس میں میں کی دلیل منداحہ کی بید دیت ہے کہ کہ جست نہیں کہ دیت کیا گئی جردی کی دینے ہے کہ کہ کے دوسرے اور کی جست ہے کہ کہ کے دوسرے اور کی جست ہیں کوئی کے دوسرے اور کی بید دیت ہے کہ کہ کوئی ہوئی ہے کہ کہ کوئی ہوئی ہے کہ کی دیل منداحہ کی کی دیس مند ہے کہ کہ کہ کی کئی میں منداحہ کی دیس مند ہے کہ کہ کہ کے دوسرے کوئی ہوئی ہوئی کوئی کے درست ہوئی کے دوسرے کی کہ کی کے دوسرے کی کہ کی کئی کی کئی کی کی کی کہ کی کہ کوئی کی کہ کی کوئی کے کہ کوئی کے کہ کی کی کی کی کے دوسرے کے کہ کوئی کی کئی کی کے کہ کی کوئی کے کہ کی کئی کی کوئی کی کر

ایک تحف نے دوسرے کے گھٹے میں چوٹ ماری وہ آنخضرت کے پاس آیا اور کہا جھے بدلہ دلوا پیخ آپ نے دلوادیا 'اس کے بعدوہ پھرآیا اور کہنے لگایارسول اللہ میں تو کنگڑا ہو گیا' آپ نے فرمایا' میں نے تھے منع کیا تھا کیکن تو نہ مانا' اب تیرے اس کنگڑے بن کا بدلہ پھن ہیں۔ پھر حضور کنے زخموں کے بھرجانے سے پہلے بدلہ لینے کومنع فرمایا۔

وَقَهِّينَاعَلَى الْنَارِهِمْ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَعَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرُنِةِ وَاتَيْنَهُ الْإِنْجِيْلَ فِيْهِ هُدًى وَ نُورُ لُورُ وَيَهِ مِنَ التَّوْرُنِةِ وَهُدًى وَ نُورُ لُو يَعْمَلِ اللَّهُ وَهُدًى وَ مُوعِظَةً وَمُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرُنِةِ وَهُدًى وَمُوعِظَةً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرُنِةِ وَهُدًى وَمُوعِظَةً لِلْمُتَّقِيْنَ هُولِيَ فَكُورُ اللهُ الْإِنْجِيْلِ بِمَا آنْزَلَ اللهُ فِي وَمَنْ لَلْمُ يَعْمُولُ اللهُ فَاوُلَإِكَ هُمُ الْفُسِقُونَ فَي وَمَنْ لَدُرِيْحَكُمُ بِمَا آنْزَلَ اللهُ فَاوُلَإِكَ هُمُ الْفُسِقُونَ فَي وَمَنْ لَدُرِيْحَكُمُ بِمَا آنْزَلَ اللهُ فَاوُلَإِكَ هُمُ الْفُسِقُونَ فَي وَمَنْ لَدُرِيْحَكُمُ بِمَا آنْزَلَ اللهُ فَاوُلَإِكَ هُمُ الْفُسِقُونَ فَي اللهُ وَالْإِلَى هُمُ الْفُسِقُونَ فَي اللهُ وَالْمُ اللهُ ا



اورہم نے ان کے پیچھیٹی بن مریم کو بیمجاجوا پینے ہے آگے کی کتاب بین توریت کی تقدیق کرنے والے تصاورہم ہی نے انہیں انجیل عطافر مائی جس میں ہدایت تھی اور نور اور وہ اپنے کے اندرت کی تقدیق کی ادر نور اور وہ اپنے کے اندرت کی تعلق میں اور وہ سراسر ہدایت وقعیحت تھی پارسالوگوں کے لئے ۞ انجیل والوں کو بھی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ سے جو پھی انجیل میں نازل فرمایا ہے ای کے مطابق تھم کریں جو اللہ کے نازل کردہ ہے ہی تھم نہ کریں 'وہ بدکار فاس میں آ

باطل کے غلام لوگ: ہذہ ہذہ (آیت: ۲۹ – ۲۷) انبیاء بن اسرائیل کے پیچے ہم عینی نی کولائے جوتوریت پرایمان رکھتے تھا اس کے احکام کے مطابق لوگوں میں فیصلے کرتے تھے ہم نے انہیں بھی اپنی کتاب انجیل دی جس میں جن کی ہدایت تھی اور شہبات اور مشکلات کی توضیح تھی اور پہلی البامی کتابوں کی تصدیق تھی ہی پہلی کتاب ان بیرہ موجود تھے۔ جیسے قرآن میں اور جگہ ہے کہ حضرت عینی نے فربایا میں تہارے لئے بعض وہ چزیں طال کروں گا جوتم پرحرام کردی گئی میں موجود تھے۔ جیسے قرآن میں اور جگہ ہے کہ حضرت عینی نے فربایا میں تہارے لئے بعض وہ چزیں طال کروں گا جوتم پرحرام کردی گئی میں اور جگہ ہے کہ حضرت عینی نے قوریت کے بعض احکام منسوخ کردیے ہیں۔ آجیل سے پارسالوگوں کی رہنمائی اور وعظ و پند ہوں تھی کہ وہ اپنے تا کا عالم منسوز کردیے ہیں۔ آجیل سے پارسالوگوں کی رہنمائی اور وعظ و پند میں ہوگئی کہ وہ اپنے تا کہ حضرت عینی کی فرخی ہے گئی ہی پڑھا گیا ہے اس صورت میں و اُلیکٹ گئی میں لام ہے کہ معنی میں ہوگئی کہ وہ اپنی کی کہ میں ہوگئی میں ہوگئی کہ وہ اپنی اور اس لام کہام کا اس کے حضرت عینی کو نجیل اس کے دی تھی کہ وہ اپنی اور اس لام کہام کا اس میں اس کے دی تھی ہوں کے کہائیں چاہئی ہی پڑھی جا گیا گئل الکٹ نے بال تندی اور اس کو کہا کہا ہی ہوگئی کہ وہ اپنی اور اس لام کہام کا اس کے دی تھی ہوں کے کہائیں ہوگئی کہ وہ اپنی کی میاب کی آگر اس میں ہوگئی کہ وہ اپنی کی میں کی میاب کی اس کی میاب کی تابعداری کرتے ہیں جس کی صفت اپنی ہوگئی ہوں تو رہے ہوگئی ہوگئی

ہم نے تیری طرف تن کے ساتھ میں کتاب نازل فرمائی ہے جواپے ہے اگلی کتابوں کی تھدین کرنے والی ہے اوران کی محافظ ہے۔ سوتوان کے آپس کے محاطلات میں اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے ساتھ محم کراس تن ہے ہٹ کران کی خواہشوں کے پیچھے ندلگ کم میں سے ہرایک کے لئے ہم نے ایک وستوراور راہ مقرر کردی ہے اگر منظور موئی ہوتا تو تم سب کوایک ہی امت بنادیتا لیکن اس کی چاہت ہے کہ جو تہمیں دیا ہے اس میں تمہیں آز ماے ہم نیکیوں کی طرف جلدی کردی ہے۔ گردی ہے اگر منظور موئی ہوتا تو تھے ہے کہ جو تہمیں ہروہ چیز جنادے گاجس میں تم اختلاف کرتے رہتے تھے O



ضروری ہیں۔ان بدنصیب جاہلوں نے اپنی طرف سے جواحکام گھڑ لئے ہیں اوران کی وجہ سے کتاب اللہ کو پس پشت ڈال دیا ہے 'خبر دارا ہے نی تو ان کی چاہتوں کے پیچھے لگ کر حق کو نہ چھوڑ بیٹھنا۔ان میں سے ہرایک کے لئے ہم نے راستہ اور طریقہ بنادیا ہے۔ کسی چیز کی طرف ابتداء کرنے کو شرعہ کہتے ہیں۔منہاج لغت میں کہتے ہیں واضح اور آسان راستے کو۔ پس ان دونوں لفظوں کی بہی تغییر زیادہ مناسب ہے۔ کہلی تمام شریعتیں جو اللہ تعالی کی طرف سے تھیں' وہ سب تو حید پر شفق تھیں البتہ چھوٹے موٹے احکام میں قدر سے ہیر پھیرتھا۔ جیسے حدیث شریف میں ہے' جم سب انبیاء علاقی بھائی ہیں' ہم سب کا دین ایک ہی ہے' ہر نبی تو حید کے ساتھ بھیجا جاتا رہا اور ہر آسانی کتاب میں تو حید کا بیان اس کا خوت اوراس کی طرف وعوت دی جاتی ہیں'۔

جیے قرآن فرماتا ہے کہ تجھ سے پہلے جتنے بھی رسول ہم نے بھیج ان سب کی طرف یہی وجی کی کہ میرے سواکوئی معبود هقی نہیں تم سبصرف میری بی عبادت كرتے رہواور آيت ميں ہے وَلَقَدُ بَعَثْنَاالخ ، ہم نے ہرامت كوبزبان رسول كهلواديا كمالله كى عبادت كرواور اس کے سواد وسروں کی عبادت سے بچو-احکام کا اختلاف ضرور کوئی چیز کسی زمانے میں حرام تھی ، پھر حلال ہوگئی یاس کے برعس یا کسی تھم میں تخفیف تھی اب تاکید ہوگئی یااس کے خلاف اور میجمی حکمت اور مصلحت اور جحت ربانی کے ساتھ مثل توریت ایک شریعت ہے انجیل ایک شریعت ہے قرآن ایک مستقل شریعت ہے تا کہ ہرز مانے کے فر مانپر داروں اور نافر مانوں کا امتحان ہوجایا کرے- البنہ توحید سب ز مانوں میں مکسال رہی اور معنی اس جملہ کے میہ ہیں کہ اے امت محری تم میں سے ہر خض کے لئے ہم نے اپنی اس کتاب قر آن کریم کوشریعت اور طریقہ بنایا ہے۔تم سب کواس کی اقترااور تابعداری کرنی چاہئے۔اس صورت میں جَعَلْنَا کے بعد خمیرہ کی مخذوف ماننی پڑے گی۔ پس بہترین مقاصد حاصل کرنے کا ذریعہ اور طریقة صرف قرآن کریم ہی ہے کیکن صحیح قول بہلا ہی ہے اوراس کی دلیل بی ہی ہے کہ اس کے بعد ہی فرمان ہوا ہے کہ اگر اللہ جا بتا تو تم سب کو ایک ہی امت کردیتا۔ پس معلوم ہوا کہ اگلا خطاب صرف اس امت سے ہی نہیں بلکسب امتوں سے ہےاوراس میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی اور کامل قدرت کا بیان ہے کہ اگروہ جا ہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی شریعت اور دین برکرویتا -کوئی تبدیلی کسی وقت نہ ہوتی ۔ نیکن رب کی حکمت کا ملہ کا تقاضا یہ ہوا کہ علیحدہ علیحدہ شریعتیں مقرر کرے'ایک کے بعد دوسرا نبی بھیجے اور بعض احکام ا گلے نبی کے پچھلے نبی سے بدلوا دے پہال تک کہتمام اسکلے وین حضرت محمد ﷺ کی نبوت سے منسوخ ہو گئے اور آپ تمام روئے زمین کی طرف جیجے گئے اور خاتم الانبیاء بنا کر بھیجے گئے۔ یو خلف شریعتیں صرف تمہاری آ زمائش کے لئے ہوئیں تا کہ تا بعداروں کو جزااور نافر مانوں کو سزا طے- یہ می کہا گیا کہوہ مہمیں آ زمائے اس چیز میں جو مہمیں اس نے دی ہے یعنی کتاب- پس تہمیں خیرات اور نیکیوں کی طرف سبقت اور دوڑ کرنی چاہیے-اللہ کی اطاعت اس کی شریعت کی فرما نبرداری کی طرف آ گے بڑھنا چاہیے اوراس آخری شریعت ٗ آخری کتاب اور آخری پینمبرکی بددل و جان فرماں برداری کرنی چاہیے -لوگوتم سب کا مرجع و ماویٰ اورلوٹنا پیرنا اللہ ہی کی طرف ہے- وہاں وہ تہمیں تمہارے اختلاف کی اصلیت بتاد ہے گا' پچوں کوان کی سچائی کا اچھا کھل دے گا اور ہروں کوان کی کیج بحثی' سرکشی اورخواہش نفس کی پیروی کی سز ادے گا-

ا سیت بادی و بول وائ و پول وائ و پال و باد کر اور موال و بال کرتے ہیں۔ ضحاک کے ہیے ہیں مرادامت محمہ علی ہے ہی اور مقابلے کرتے ہیں۔ ضحاک کہتے ہیں مرادامت محمہ علی ہے ہی اور اللہ ہے۔ پھر پہلی بات کی اور تاکید مور ہی ہے اور اس کے خلاف سے روکا جا تا ہے اور فر مایا جا تا ہے کہ 'در یکھو کہیں ان خائن' مکار' کذاب کفار یہود کی باتوں میں آ کر اللہ کے کسی حکم سے ادھرادھرنہ ہوجانا۔ اگروہ تیرے احکام سے روگردانی کریں اور شریعت کے خلاف کریں تو تو سمجھ لے کو فیق خیر ان سے چھین کی گئے۔ اکثر لوگ فاسق ہیں لیمن کے سان کی سیاہ کار یوں کی وجہ سے اللہ کا کوئی عذاب ان پر آنے والا ہے۔ اس کے توفیق خیر ان سے چھین کی گئے۔ اکثر لوگ فاسق ہیں لیمن اطاعت تی سے خارج۔ اللہ کے دین کے خالف ہم ایت سے دور ہیں'۔ جیسے فرمایا وَ مَا آکُدُرُ النَّاسِ وَ لَوُ حَرَصُتَ بِمُو مُونِيُنَ یعنی گوتو

حرص کر کے چاہے کیکن اکثر لوگ مومن نہیں ہیں۔ اور فرمایا وَ اِنْ تُطِعُ اکْتُرَ مَنُ فِی الْاَرُضِ یُضِلُّوكَ عَنُ سَبِیلِ اللهِ اگر توزین والوں کی اکثریت کی مانے گا تو وہ تجھے بھی راہ جن سے بہکادیں گے۔ یہودیوں کے چند بڑے بڑے رئیسوں اور عالموں نے آپس میں ایک میٹنگ کر کے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کرع ض کیا کہ آپ جانتے ہیں اگر ہم آپ کو مان لیس تو تمام یہود آپ کی نبوت کا اقرار کرلیں گے اور ہم آپ کو مان لیس تو تمام یہود آپ کی نبوت کا اقرار کرلیں گے اور ہم آپ کو مان لیس تو تمام یہود آپ کی نبوت کا اقرار کرلیں گے اور ہم آپ کو مان کی جھڑ اے اس کا فیصلہ ہمارے مطابق کر دیجئے۔ آپ نے انکار کردیا اور اس پریہ آپتیں اتریں۔

اس کے بعد جناب باری تعالی ان لوگوں کا ذکر کر رہاہے جواللہ کے تھم سے ہٹ جا کیں جس میں تمام بھلا کیاں موجود اور تمام برائیاں دور ہیں۔ ایسے پاک تھم سے ہٹ کررائے قیاس کی طرف بخواہش نفسانی کی طرف اوران احکام کی طرف جھکے جولوگوں نے از خودا پی مرضی کے مطابق تھم احکام جاری طرف سے بغیردلیل شرق کے گھڑ لئے ہیں جیسے کہ اہل جاہلیت اپنی جہالت و ضلالت اور اپنی رائے اور اپنی مرضی کے مطابق تھم احکام جاری کرلیا کرتے تھے جوالیاس نے گھڑ دیے تھے۔ وہ بہت سے کرلیا کرتے تھے جوالیاس نے گھڑ دیے تھے۔ وہ بہت سے احکام کے جموعے اور دفاتر تھے جو مختلف شریعتوں اور نہ ہوں سے چھانے گئے تھے۔ یہودیت نصر انبیت اسلامیت وغیرہ سب کے احکام کا وہ مجموعے تا اور خاتم ہوں سے جو اور تھا اور پھراس میں بہت سے احکام وہ بھی تھے جو صرف اپنی عقل اور مصلحت وقت کے بیش نظر ایجاد کئے گئے تھے جن میں اپنی خواہش کی مطرف بھی تھی۔ لیں وہ بی مجموعے ان کی اولا دمیں قابل عمل تھم رکئے اور اس کو کتاب وسنت پر فوقیت اور تقذیم دے لی۔ در حقیقت ایسا کرنے والے کا فر ہیں اور ان سے جہاد واجب ہے یہاں تک کہ وہ لوٹ کر اللہ اور اس کے رسول کے تھم کی طرف آجا کیں اور کس جھوٹے یا ہوئے امرائی کو نہ ہم معالمہ ہیں سوائے کتاب وسنت کے وکئی تھم کی کانے لیں۔

اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کیا ہے جا ہلیت کے احکام کا ارادہ کرتے ہیں اور تھم رب سے سرک رہے ہیں؟ یقین والوں کے لئے اللہ ہے بہتر کھر ان اور کار فرما کون ہوگا؟ اللہ سے زیادہ عدل وانصاف والے احکام کس کے ہوں گے؟ ایما ندار اور یقین کا مل والے بخوبی جا نتے اور مائے میں اور الرحم الراحمین سے زیادہ اچھے صاف 'سہل اور عمدہ احکام وقوا عداور مسائل وضوابط کسی کے بھی نہیں ہو سکتے ۔ وہ اپنی تخلوق پر اس سے بھی زیادہ مہر بان ہے جتنی ماں اپنی اولا د پر ہوتی ہے۔ وہ پورے اور پختہ علم والا 'کا مل اور عظیم الثان قدرت والا اور عدل وانصاف والا ہے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں 'اللہ کے فیصلے کے بغیر جوفتو کی دے اس کا فتو کی جا بلیت کا تھم ہے ''۔ ایک شخص نے حضرت طاؤس سے پوچھا 'کیا میں اپنی اولا د میں سے ایک کو زیادہ اور ایک کو کم دے سکتا ہوں؟ تو آ پ نے بہی آ بیت پڑھی۔ طبر انی میں ربول طاؤس سے بردا اللہ کا دشن وہ ہے جو اسلام میں جا ہلیت کا طریقہ اور حیلہ تلاش کرے اور بے وجہ کسی کی گردن مار نے کے اللہ علیہ تو جائے ''۔ بیصدیث بخاری میں بھی قدرے الفاظ کی زیاد تی کے ساتھ ہے۔

يَايَّهُ الَّذِيْنَ امَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَ النَّصْرَى الْكَالَةُ بَعْضُ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمُ مِّنْكُمُ فَاِنَّهُ مِنْهُمُ لَٰ اللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِيْنَ ۞ الْتَالِمِيْنَ۞

اے ایمان والوتم یہود ونصار کی کو دوست نہ بناؤ - بیتو آئیس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔تم میں سے جوبھی ان میں ہے کسی ہے دو تی کر نے وہ انہی میں سے ایکان والور تھا تا 🔾 ہے۔ ظالموں کواللہ تعالی ہرگز راہ راست نہیں دکھا تا 🔾

وشمن اسلام سے دوئی منع ہے: ہم ہم (آیت: ۵۱-۵۲) وشمنان اسلام یہود ونصاری سے دوستیاں کرنے کی اللہ تبارک وتعالی ممانعت فرمارہا ہے اور فرما تا ہے کہ '' وہ تمہار بے دوست ہر گرنہیں ہو سکتے کیونکہ تمہار بے دین سے انہیں بغض وعداوت ہے۔ ہاں اپنے والوں سے ان کی دوستیاں اور مجبتیں ہیں۔ میر بے زویک تو جو بھی ان سے دلی مجبت رکھے وہ انہی میں سے ہے''۔ حضرت عمر نے حضرت ابوموسی گواس بات پر پوری تندیب کی اور بیر آیت پر صنائی - حضرت عبداللہ بن عتبہ نے فرمایا لوگو! تمہیں اس سے بچنا چاہئے کہ تمہیں خود تو معلوم نہ ہوا درتم اللہ کے بزد یک مہود وضرانی بن جاؤ۔ ہم سمجھ گئے کہ آپ کی مرادای آیت کے مضمون سے ہے۔ ابن عباس سے عرب نصرانیوں کے ذبیحہ کا مسللہ پوچھا گیا تو آپ نے یہی آیت تلاوت کی۔ جس کے دل میں کھوٹ ہے وہ تو لیک لیک کر پوشیدہ طور پر ان سے ساز باز اور محبت ومودت کرتے ہیں اور بہانہ یہ بناتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے'اگر مسلمانوں پر بیلوگ غالب آگئے تو پھر ہماری تباہی کر دیں گے۔ اس لئے ہم ان سے بھی میں ملا ہے رکھتے ہیں۔ ہم کیوں کس سے بگاڑیں؟

## فَتَرَى الَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِ مِّمَرَضٌ يُلْسَارِعُونَ فِيهُ مِ يَقُولُونَ الْمُعَنِّى اللهُ آنَ يَادِّتَ بِالْفَتِحِ الْمُعْنَى اللهُ آنَ يَادِّتَ بِالْفَتِحِ الْمُعْنَى اللهُ آنَ يَادِّتَ بِالْفَتِحِ الْمُأْمِنَ عِنْدِهِ فَيُصِيحُوا عَلَى مَّااسَرُوا فِي انفُسِهِ مَ اللهِ الْمُنْ عِنْدِهِ فَيُصِيحُوا عَلَى مَّااسَرُوا فِي انفُسِهِ مَ اللهِ الدِينَ الْمُنُولَ الذِيْنَ الْمُنُولَ الْمُنُولَ الْمُنَولَ الْمُنَولَ الْمُنَولَ الْمُنُولَ الْمُنُولَ الْمُنُولَ الْمُنَولَ الْمُنَولَ الْمُنَولَ الْمُنَولَ الْمُنُولَ الْمُنَولَ الْمُنْ الْمُنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

تو دیکھے گا کہ جن کے دل میں بیاری ہے وہ دوڑ دوڑ کران میں گھس رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی حادثہ ہم پر پڑجائے 'بہت ممکن ہے کہ اللہ تقالی فتح دے دیا ہے پاس سے کوئی اور چیز لائے۔ پھر تو بیا ہے دلوں میں چھپائی ہوئی باتوں پر بے طرح نادم ہونے گئیں ۞ اور ایما ندار کہنے لگیں گے کہ کیا گئیں گے کہ کیا ہوگئے ۞ ۔ یہی وہ لوگ ہیں جو بڑے مبالغہ سے اللہ کی تشمیس کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں' ان کے اعمال غارت ہوئے اور بینا کا م ہوگئے ۞

ان آیتوں کا شان نزول بیہ کہ جنگ احد کے بعد ایک شخص نے کہا کہ میں اس یہودی سے دوسی کرتا ہوں تا کہ موقع پر مجھے نفع مہنیے

دوسرے نے کہا میں فلاں نصرانی کے پاس جاتا ہوں اس سے دوئتی کر کے اس کی مدد کروں گا۔ اس پر بیآ بیتیں اتریں-عکرمة فرماتے ہیں ''لبابہ بن عبدالمنذ رکے بارے میں بیآیتیں اتریں جبکہ حضور کے انہیں بنو قریظہ کی طرف جیجا تو انہوں نے آپ سے بوچھا کہ حضور کہارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ تو آپ نے اپنے گلے کی طرف اشارہ کیا لیمنی تم سب کو آل کرادیں گے''- ایک روایت میں ہے کہ بیآ بیتیں عبداللد بن ابی بن سلول کے بارے میں اتری ہیں-حضرت عبادہ بن صاحت نے حضرت سے کہا کہ بہت سے یہود یوں سے میری دوتی ہے مگر میں ان سب کی دوستیاں تو ڑتا ہوں۔ مجھے الله رسول کی دوتی کافی ہے۔ اس پر اس منافق نے کہا میں دوراندیش ہوں دور کی سوچنے کا عادی ہوں۔ مجھ سے بینہ ہوسکے گا-نہ جانے کس وقت کیا موقعہ پر جائے؟حضور یے فرمایا اے عبداللہ تو عباد اللہ کے مقابلے میں بہت ہی گھاٹے میں رہا'اس پر بیآ یتیں اتریں-ایک روایت میں ہے کہ' جب بدر میں مشرکین کو شکست ہوئی تو بعض مسلمانوں نے اپنے ملنے والے یہودیوں سے کہا کہ یہی تمہاری حالت ہواس سے پہلے ہی تم اس دین برحق کوقبول کرلؤانہوں نے جواب دیا کہ چند قریشیوں پر جولزائی کے فنون سے بہرہ ہیں فتح مندی حاصل کر کے کہیں تم مغرور نہ ہوجانا ہم سے اگر پالا پڑا تو ہم تو تہمیں بتادیں اس کے کہاڑائی سے کہتے ہیں۔ اس پرحضرت عبادہؓ اورعبداللہ بن ابی کا وہ مکالمہ ہوا جواویر بیان ہو چکا ہے- جب یہودیوں کے اس قبیلہ ہے مسلمانوں کی جنگ ہوئی اور بفضل رب بہغالب آ گئے تو اب عبداللہ بن الی آپ ہے کہنے لگا' حضورٌ میرے دوستوں کے معاملہ میں مجھے پراحسان کیجئے – بہلوگ خزرج كساتهى تقد حضوران اسكوكى جواب ندديا اس في مركها أب في مندموراليا بيآب كدامن سے چيك كيا أب فيصد فرمايا کہ چھوڑ و ہے اس نے کہانہیں یارسول اللہ! میں نہ چھوڑ وں گا یہاں تک کہ آپ ان کے بارے میں احسان کریں ان کی بڑی پوری جماعت ہاورآج تک بیلوگ میرے طرفدارر ہے اورا یک ہی دن میں بیسب فنا کے گھاٹ اثر جائیں گے۔ مجھے تو آنے والی مصیبتوں کا کھٹا ہے۔ آ خرحضورً نے فرمایا' جاوہ سب ٹیرے لئے ہیں''-ایک روایت میں ہے کہ جب بنوقیقاع کے یہودیوں نے حضور ﷺ سے جنگ کی اوراللہ نے انہیں نیچا دکھایا تو عبداللہ بن ابی ان کی حمایت حضور کے سامنے کرنے لگا اور حضرت عبادہ بن صامت ہے باوجود یکہ بیمھی ان کے حليف تھے ليكن انہوں نے ان سے صاف برات ظاہر كى - اس يربية بيتيں هُمُ الْعَلِبُونَ تك اتريں -منداحمد ميں ہے كه اس منافق عبدالله بن ابی کی عیادت کے لئے حضور تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا میں نے تو تحقیے بار ہاان یہودیوں کی محبت سے رو کا تواس نے کہا ا سعد بن زرارہ توان ہے تشنی رکھتا تھا۔ وہ بھی مرگیا''۔

اے ایمان والوتم میں سے جوشن اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ تعالی بہت جلدالی قوم کولائے گا جواللہ کی محبوب ہوگی اور وہ بھی اللہ سے مجت رکھتی ہوگی - زم دل ہوں مے مسلمانوں پراور سخت اور تیز ہوں گے کفار پر – اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہیں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ بھی نہ کریں گئے ہیہ ہے اللہ کا فضل جسے چاہے دے – اللہ تعالی بڑی وسعت والا اور زبردست علم والا ہے ۞ قوت اسلام اور مرتدین: ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۵۴ الله رب العزت جوقادر و غالب ہے خبر دیتا ہے کہ اگر کوئی اس پاک دین سے مرتد ہوجائے تو وہ اسلام کی قوت گھٹانہیں دے گا الله تعالی ایسے لوگوں کے بدلے ان لوگوں کواس سے دین کی خدمت پر مامور کرے گا 'جوان سے ہرحیثیت میں اچھے ہوں کے جیسے اور آیت میں ہو ان تتلو ا اور آیت میں ہے اِن یَّشَا یُذَهِبُکُمُ ایُّهَاالنَّاسُ و یَانُتِ بِالْحَرِیُنَ اور جمد میں ایجھے ہوں کے جیسے اور آیت میں ہو ان تتلو ا اور آیت میں ہے اِن یَّشَا یُذَهِبُکُمُ ایُّهَاالنَّاسُ و یَانُتِ بِالْحَرِیُنَ اور جگہ فرمایا و یَانِ بِنْحَلُقِ جَدِیدِ الحَ 'مطلب ان سب آیوں کا وہی ہو جو بیان ہوا – ارتد او کہتے ہیں' حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف پھر اور کو جمد بن کعبِ فرماتے ہیں' نے الفت صدیق میں جو بیان ہوگ اسلام سے پھر گئے تھان کا حکم اس آیت میں ہے ۔ جس قوم کوان کے بدلے لانے کا وعدہ دے رہا ہے وہ اہل قاد سے ہیں یا قوم سبا ہے ۔ بیان ہوئی ہے – ایک روایت ہیں ہے کہ آپ نے حضرت ابوموئی اشعری کی طرف اشارہ کر کے فرمایا' وہ اس کی قوم ہے –

ابان کامل ایمان والوں کی صفت بیان ہورہی ہے کہ 'نیائی دوستوں یعنی مسلمانوں کے سامنے تو بچھ جانے والے جھک جانے والے ہوتے ہیں اور کفار کے مقابلہ میں تن جانے والے ان پر بھاری پڑنے والے اوران پر تیز ہونے والے ہوتے ہیں۔ جیسے فر مایا اَشِدَآءُ عَلَی الْکُفَّارِ رُحَمَآءُ بَیْنَهُمُ حضور کی صفتوں میں ہے کہ آپ خندہ مزاج بھی تھا ورقال بھی یعنی دوستوں کے سامنے ہنس کھی خندہ رو اور شمنان دین کے مقابلہ میں بخت اور جنگہ و سیح سلمان راہ حق کے جہاد سے نہ منہ موڑتے ہیں نہ پیٹھ دکھاتے ہیں نہ تھکتے ہیں نہ بر دلی اور آم بلی کرتے ہیں نہ کسی کی مروت میں آتے ہیں نہ کسی کی طامت کا خوف کرتے ہیں۔ وہ برابراطاعت اللی میں اس کے دشنوں سے جنگ کرنے میں بھلائی کا حکم کرنے ہیں اور برائیوں سے روکے میں مشغول رہتے ہیں۔ حضرت ابوذر گرماتے ہیں '' مجھے میر فیل ان ایک ان کے سات باقوں کا حکم دیا ہے۔ مسکینوں سے محبت رکھنے ان کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے اور دنیوی امور میں اپنے سے کم درجے کے لوگوں کو دیکھنے اور ان کے کراور میں اپنے سے کم درجے کے لوگوں کو دیکھنے اور ان کی سے بچھ بھی نہ ما تکنے حق بات بیان کرنے کا گورہ سب کوکڑوی کے اور دین کے معاملات میں کی طامت کرنے والے کی طامت سے نہ ڈرنے کا اور بہ کشرت لاحول و لا قوۃ باللّه سب کوکڑوی کے اور دین کے معاملات میں کی طامت کرنے والے کی طامت سے نہ ڈرنے کا اور بہ کشرت لاحول و لا قوۃ باللّه سب کوکڑوی کی کے اور دین کے معاملات میں کی طامت کرنے والے کی طامت سے نہ ڈرنے کا اور بہ کشرت لاحول و لا قوۃ باللّه سب کوکڑوی کی کے کوکڑوں کے کور دین کے معاملات میں کی طامت کرنے والے کی طامت سے نہ ڈرنے کا اور بہ کشرت لاحول و لا قوۃ باللّه

پرسے ہوں ہے۔ اور سات ہیں ہے۔ اور سات ہوں کہ میں نے صفور سے پانچ مرتبہ بیعت کی ہے اور سات باتوں کی آپ نے جھے یاد دہانی کی ہے اور سات مرتبہ اپنے اور است ہیں ہے۔ اور سات باتوں کی آپ نے بھے یاد دہانی کی ہے اور سات مرتبہ اپنے اور اللہ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں اللہ کے دین کے بارے میں کسی کی بدگوئی کی مطلق پرواہ نہیں کرتا جھے ہیں نہ مانگنا ۔ میں نے ہم ھے سے جنت کے بدلے میں بیعت کرے گا؟ میں نے منظور کر کے ہاتھ بڑھا یا تو آپ نے شرط کی 'کس سے کچھ بھی نہ مانگنا ۔ میں نے کہا بہت اچھا' فرمایا اگر چہ کوڑا بھی ہولینی اگر وہ بھی گر پڑے تو خود سواری سے اتر کر لے لینا''۔ (منداحمہ) حضور فرماتے ہیں''لوگوں کی بہت میں آکر حق گوئی سے نہ رکنا' یا در کھونہ تو کوئی موت کو قریب کرسکنا ہے نہ رزق کو دور کرسکتا ہے۔ ملاحظہ ہوا مام احمد کی مند ۔ فرماتے ہیں فلاف شرع امرد کھی کر 'سن کراپنے آپ کو کمز ورجان کر خاموش نہ ہوجانا ۔ ور نہ اللہ کے ہاں اس کی باز پرس ہوگی ۔ اس وقت انسان جواب فلاف شرع امرد کھی کر 'سن کراپنے آپ کو کمز ورجان کر خاموش نہ ہوجانا ۔ ور نہ اللہ کے ہیں اس کا ذیادہ حقدار تھا کہ تو جھے ہے ڈرتا ۔ (منداحمہ) فرماتے ہیں اللہ تعالی خود بی اسے جواب سمجھائے گا اور یہ کہا گا کہ پروردگار میں نے تھے پر بھروسہ کیا اور لوگوں سے ڈرا (ابن باجہ) دوکا کیوں نہیں؟ پھراللہ تعالی خود بی اس جواب ہم میں گا اور یہ کہا گا کہ پروردگار میں نے تھے پر بھروسہ کیا اور لوگوں کو نہ ایس کی اور کی کیوں نہیں؟ پھراللہ تعالی خود بی اس جواب ہم میں ڈالے ۔ صحابہ نے نہ پوچھا یہ سرطرح؟ فرمایاان ہا وک کو اپنے اور کے اس دوردگار میں نے تھے پر بھروسہ کیا اور کو کی کہا کہ کیا در کے کا کہ ورد کیا ہیں کہا کہا کہ کورنا کیا کہ کیا در بیا کہا کہ کیا کہ نوروں کو کی ایان ہا وک کو اپنان ہا وک کو اپنے اور کے کو کہا کو ایک کو کہا کہ کورنا کو کہا کہ کورنا کیا کہ کورنا کو کورنا کو کورنا کی کورنا کورنا



الجن كى برداشت كى طاقت نه بوئ - پر فرمايا الله كافعال به جه جا به دے - يعنى كمال ايمان كى بيفتيں فاص الله كا عطيه بيں - اى كى طرف سے ان كى تو نيق به وق به بات بى الله كا فعلى بهت بى وقتى به اور وه كا لما كم والا به خوب جا نتا ہے كماس بهت بنى فعت كا صحتى كون ہے؟

القما وَلِيْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ وَرَسُولُهُ وَالّذِيْنَ الْمَنُو اللّٰذِيْنَ يُقِيْمُونَ الصّلاقَ وَيُولُونُ وَالّذِيْنَ الْمَنُو اللّٰذِيْنَ يُقِيْمُونَ الصّلاقَ وَيُولُونُ وَالّذِيْنَ الْمَنُو اللّٰذِيْنَ يُقِيْمُونَ الصّلاقَ وَيُولُونُ وَالّذِيْنَ اللّٰهِ وَرَسُولُهُ وَالّذِيْنَ وَيُؤْتُونَ اللّٰهِ وَرَسُولُهُ وَالّذِيْنَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَالّذِيْنَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَالّذِيْنَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَالّذِيْنَ اللّٰهُ وَاللّٰذِيْنَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰذِيْنَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰذِيْنَ اللّٰهُ وَاللّٰذِيْنَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰذِيْنَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰذِيْنَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰذِيْنَ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰذِيْنَ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰه

اُ مَنُولُ فَالِ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْعُلِمُونَ عَنَ اللّهِ مُمُ الْعُلِمُونَ عَنَ اللّهِ مُمُ الْعُلِمُونَ ع ملما نوتمهارا دوست خودالله ہے اوراس کارسول ہے اورا کیان والے ہیں جونماز دن کی پابندی کرتے ہیں اورزکوۃ اداکرتے رہے ہیں اووہ نشوع وضوع کرنے والے ہیں O جو محض اللہ سے اوراس کے رسول سے اور مسلمانوں سے دوی کرے وہ یقین مانے کہ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی غالب

و مصوع کرنے والے ہیں کہ جو مس اللہ ہے اور اس کے رسول ہے اور مسلمانوں سے دولی کرنے وہ یعین مانے کہ اللہ تعالی ی جماعت ہی عالب

ر ہے گ O

ر ہے گ کے دوستیاں سے موسن بھی وہ جن میں میں میں میں میں میں ہوں کہ وہ نماز کے پورے پا بند ہوں جو اسلام کا اعلیٰ اور بہترین رکن ہے اور صرف اللہ کاحق ہے اور آخری جملہ جو ہے اس کی نسبت بعض لوگوں کو وہم سا ہو گیا ہے کہ بید اور زکو قادا کرتے ہیں جو اللہ کے ضعیف مسکین بندوں کاحق ہے اور آخری جملہ جو ہے اس کی نسبت بعض لوگوں کو وہم سا ہو گیا ہے کہ بید

اور زکو ۃ اداکرتے ہیں جواللہ کے ضعیف مسکین بندوں کا حق ہے اور آخری جملہ جو ہے اس کی نسبت بعض لوگوں کو وہم ساہوگیا ہے کہ یہ یُوٹُوکُ الزَّ سخو ۃ سے حال واقع ہے یعنی رکوع کی حالت میں زکوۃ اداکرتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ اگراسے مان لیاجائے تو بیاتو نمایاں طور پر ثابت ہوجائے گا کہ رکوع کی حالت میں زکوۃ دینا افضل ہے حالانکہ کوئی عالم اس کا قائل ہی نہیں۔ ان وہمیوں نے یہاں ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب نماز کے رکوع میں منے جوالک سائل آگراتو آس نے اپنی انگوشی اتار کراہے دے دی و اللّذین آمنیو ا

پر ثابت ہوجائے گا کہ رلوع کی حالت میں زلوۃ دینا انسل ہے حالانکہ لوئی عالم اس کا قام ہی ہیں۔ان وہمیوں نے یہاں ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت علیٰ بن ابی طالب نماز کے رکوع میں نتھے جوا یک سائل آ گیا تو آپ نے اپنی انگوشمی ا تار کراسے دے دی و اللّذِینَ امّنُوا سے مراد بقول عتبہ جملہ مسلمان اور حضرت علیٰ ہیں۔اس مریبہ آیت اتری ہے۔ ایک مرفوع حدیث میں بھی انگوشی کا قصہ ہے اور بعض دیگر مفسرین نے بھی یہ تفییر کی ہے لیکن سندا کی بھی صبحے نہیں'رجال ایک کے

ایک مرفوع حدیث میں بھی انگوشی کا قصہ ہے اور بعض دیگر مفسرین نے بھی پتفسیر کی ہے لیکن سندا کی بھی سیحی نہیں رجال ایک کے بھی شقہ اور ثابت نہیں ۔ پس بیدواقعہ بالکل غیر ثابت شدہ ہے اور شیحی نہیں ۔ ٹھیک وہی ہے جوہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ بیسب آ بیتیں حضرت عبادہ بن صامت کے بارے میں نازل ہوئی ہیں جبکہ انہوں نے کھلے فظوں میں یہود کی دوتی تو ڑی اور اللہ اور اس کے رسول اور با ایمان لوگوں کی دوتی پر راضی ہو گئے ان تمام آ بیوں کے آخر میں فرمان ہوا کہ 'جو شخص اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں سے دوتی رکھے وہ اللہ کے لشکر میں داخل ہے اور یہی اللہ کا لشکر غالب ہے' ۔ جیسے فرمان باری ہے کتب اللہ کھ کہ غلبت آنا وَ رُسُلِی اللہ نعی اللہ تعالیٰ یہ دکھے چکا ہے کہ میں اور میر سے دسول ہی غالب رہیں گئاللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھنے والوں کو تو اللہ اور رسول کے دشنوں سے دوتی رکھنے والوں کو تو اللہ اور رسول کے دشنوں سے دوتی رکھنے والوں کو تو اللہ اور رسول کے دشنوں سے دوتی رکھنے والوں کو تو اللہ اور رسول کے دشنوں سے دوتی رکھنے والوں کو تو اللہ اور رسول کے دشنوں سے دوتی رکھنے والوں کو تو اللہ اور رسول کے دشنوں سے دوتی رکھنے والوں کو تو اللہ اور رسول کے دشنوں میں اللہ نے ایمان کھی دیا ہے کہ میں اس نے ایمان کی دول میں بینہ نہ آ کے گا جس کے ایوں میں بینہ نے ایمان کھی دول میں بینہ نے ایمان کھی دول میں بینہ نے ایمان کھی دول سے دول میں میں بینہ کو دول میں اللہ نے ایمان کھی دول میں میں جن کے دول میں اللہ نے ایمان کھی دول سے دول میں میں بینہ دول میں اور میں میں بینہ کی جو دول میں اللہ دنے ایمان کھی دول میں میں جن کے دول میں میں بینہ کو دول میں میں بینہ کو دول میں دول میں دول سے دول میں دول میں میں بینہ کیں دول میں دول میں کھی دول میں کھی جو کا میں میں بینہ بینہ کی جو دول میں دول میں کھی جو کو دول میں کھی بیں جن کے دول میں کھی جو دیکھی ہیں جن کے دول میں کھی ہوں دول میں کھی بینہ کی جو دول میں دول میں کھی جو دول میں کھی ہوں دول میں کھی جو دول میں کھی ہوں کھی جو دی دول میں کھی جو دی دول میں کھی ہوں کھی ہوں کھی جو دی دول میں کھی ہوں کھی جو دول میں کھی ہوں کھی ہوں

د کھے چکا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گئے اللہ پراور آخرت پرایمان رکھنے والوں کوتو اللہ اور رسول کے دشمنوں سے دوتی رکھنے والا بھی پندنہ آئے گا چاہے وہ باپ بیٹے بھائی اور کئے قبیلے کے لوگوں میں سے ہی کیوں نہ ہوئی ہی ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہوا بھی پندنہ آئے گا چاہے وہ باپ بیٹے بھائی اور کئے قبیلے کے لوگوں میں سے ہی کیوں نہ ہوئی ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے اور اپنی روح سے ان کی تائید کی ہے۔ انہیں اللہ تعالی ان جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچ نہریں بہدرہی ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گئر ہیں اور اللہ ہی کا شکر قبل کے اللہ کے دلول اور سے راضی ہے۔ ایس جو اللہ اور منا مند ہوجائے وہ دنیا میں فاتح ہے اور آخرت میں فلاح پانے والا ہے۔ اس لئے اس آیت کو بھی اس جملے مومنوں کی دوستیوں پر راضی اور رضا مند ہوجائے وہ دنیا میں فاتح ہے اور آخرت میں فلاح پانے والا ہے۔ اس لئے اس آیت کو بھی اس جملے

رختم کیا-



مسلمانو!ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جوتم ہارے دین کوہنسی تھیل بنائے ہوئے ہیں خواہ وہ ان میں سے ہوں جوتم سے پہلے کتاب دیئے گئے خواہ کفار ہوں۔اگرتم سچے مومن ہوتو اللہ سے ڈمرتے رہو 🔾 جبتم نماز کے لئے پکارتے ہوتو وہ اسے بنسی تھیل تھہرالیتے ہیں' بیاس واسطے کہ یہ بےعقل ہیں 🔾

ا ذان اور دشمنان وین: ہے ہے (آیت: ۵۵ – ۵۵) اللہ تعالی مسلمانوں کوغیر مسلموں کی مجبت ہے نفرت دلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ'' کیاتم ان سے دوستیاں کروگے جو تہبارے طاہر ومطہر دین کی ہنمی اڑاتے ہیں اور اسے ایک بازیچا طفال بنائے ہوئے ہیں''۔ من بیان جنس کے لئے جیسے مِن الاُو تُنان ہیں۔ بیض نے و الکفار پڑھا ہے اور عطف ڈالا ہے اور بیض نے و الکفار پڑھا ہے اور عطف ڈالا ہے اور بیض نے و الکفار پڑھا ہے اور کوشن ہیں۔ این معول بنایا ہے تو تقدیر عبارت و لا الکفار اولیاء ہوگ' کفار سے مراد شرکین ہیں۔ ابن معوو یُلی قرات میں ومن الذین اشر کو ا ہے۔ اللہ سے ڈرواور ان سے دوستیاں نہ کرواگرتم ہے مومن ہو۔ یہ تو تمہارے دین کے اللہ کی شریعت کے دشمن ہیں۔ جینے فرمایا لایقٹ بیف اُن اُن کُن مومن مومنوں کوچھوڑ کرکفار سے دوستیاں نہ کریں اور جوابیا کرے وہ اللہ کے ہاں کی بھلائی میں بیس ہیاں ان سے بچاؤ مقصود ہوتو اور بات ہے۔ اللہ تعالی تبہیں اپنی ذات سے ڈرار ہا ہے اور اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ ای مارح سے کھلائی میں نہیں۔ ہی اور مشرک اس وقت بھی نداق اڑا تے ہیں جبتم نمازوں کے لئے لوگوں کو پکارتے ہو حالانکہ وہ اللہ تعالی کی سب سے کھارا الل کتاب اور مشرک اس وقت بھی نداق اڑا تے ہیں جبتم نمازوں کے لئے لوگوں کو پکارتے ہو طالانکہ وہ اللہ تعالی کے دہو ہو وہ اس کو اور اب جاب ان اور دوہاں جا کوشہرتا ہے جہاں اذان کی آواز نہ تن پائے۔ اس کے بعد آ جا تا ہے۔ پھر تجبیر س کر بھاگ کھڑ ابوتا ہے اور اس کے نواز کو تی ہو تے بی آگرا ہو ہا ہو با کہ ای ہو وہ وہ وہ جو ہو کر ای انسان کو اور اور اور اور کو تھی دولاتا ہے یہاں تک کہ اسے یہ می خرنہیں رہی کہ نی رکھت پڑھیں؟ جب الیا ہوتو وہ محدہ ہوکر لے (مثن علیہ)۔

 کے سے رسول ہیں بہاں تو کوئی چوتھا تھا بی نہیں ورنہ گمان کر سکتے تھے کہ اس نے جاکر آپ سے کہہ ویا ہوگا (سیر 5 محمد بن اسحاق)

حضرت عبداللہ بن جبیرؓ جب شام کے سفر کو جانے لگے تو حضرت محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کی گود میں انہوں نے ایا م یتیمی بسر کئے تھے' کہا آپ کی اذان کے بارے میں مجھ سے وہاں کے لوگ ضرورسوال کریں گے تو آپ اپنے واقعات تو مجھے

بناد بجئے - فرمایا' ہاں سنو- جب رسول اللہ علیہ حنین سے واپس آ رہے تھے'راستے میں ہم لوگ ایک جگہ رکے تو نماز کے وقت حضور کے

مؤذن نے اذان کہی ہم نے اس کا نداق اڑا ناشروع کیا ' کہیں آپ کے کان میں بھی آ وازیں پڑ گئیں۔ سیا ہی آیا اور ہمیں آپ کے یاس لے گیا- آپ نے دریافت فرمایا کہتم سب میں زیادہ او کچی آ واز کس کی تھی؟ سب نے میری طرف اشارہ کیا تو آپ نے

اورسب کو چھوڑ دیا اور مجھے روک لیا اور فر مایا اٹھو'' اذان کہو'' واللہ اس وقت حضور گی ذات سے اور آپ کی فرماں برداری سے زیادہ

بری چیز میرے نز دیک کوئی ندھی لیکن بے بس تھا' کھڑا ہو گیا' اب خود آپ نے مجھے اذان سکھائی اور جوسکھاتے رہے' میں کہتا رہا' پھر ا ذان پوری بیان کی – جب میں اذان سے فارغ ہوا تو آپ نے مجھے ایک تھیلی دی جس میں جا ندی تھی' پھرا پنادست مبارک میرے سر

یررکھااور پیٹے تک لائے۔ پھرفر مایا اللہ تجھے پراٹی برکت نازل کرے-اب تواللہ کی قتم میرے دل سے رسول کی عداوت بالکل جاتی رہی ایسی

محبت حضور کی دل میں پیدا ہوگئی میں نے آرز د کی کہ ملے کا مؤذن حضور مجھ کو بنادیں۔ آپ نے میری بیدرخواست منظور فرمالی اور میں ملے میں چلا گیااوروہاں کے گورنرحضرت عماب بن اسیڈ سے ل کراذ ان پر مامور ہو گیا -حضرت ابو مخدورہ کا نام سمرہ بن مغیرہ بن لوذ ان تھا -حضور ''

کے چارمئوذنوں میں سے ایک آپ تھے اور کمی مدت تک آپ اہل مکہ کے مؤذن رہے۔ رضی اللہ عنہ وارضاہ-

### قُـُلُ يَاهُلُ الْكِتْبِ هَلُ تَنْقِمُونَ مِتَّا الْآ أَنْ امَنَّا بِاللَّهِ وَمَا ٱنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَا ٱنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَانَّ ٱكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ قُلُ هَلُ أُنَيِّئُكُمْ بِشَرِّمِّنَ ذَلِكَ مَثُوْبَةً عِنْدَاللَّهُ مَنْ لَّعَنَهُ اللهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ

وَعَبَدَ الطَّاغُونَ الْوَلَيْكَ شَكُّ مَّكَانًا وَّآضَلُ عَرَى سَوَا إِ لسَّبِيْلِ ﴿ وَإِذَا جَاءُ وَكُورُ قَالُولَ الْمَنَّا وَقَدْ دَّخَلُوا بِالْكُفْرِ

وَهُمُ مُ قَدْ خَرَجُوا بِهِ ۚ وَاللَّهُ آعُلَمُ بِمَا كَانُوْا يَكُتُمُوٰزَ کہدرے کداے یہود بواورنصرانیو! تم ہم سے صرف اس وجہ سے دشمنیاں کردہے ہوکہ ہم اللہ پراور جو پچھ ہماری جانب نازل کیا گیا ہے اور جو پچھاس سے پہلے اتارا عميا باس برايمان لائے ہيں اوراس لئے بھی كتم ميں سے اكثر فائق ہيں 〇 كهدكريا مي تمهين بتاؤں كماس سے بھی زيادہ برے بدلے والا اللہ كے زوركيكون ہے؟ وہ جس پراللہ نے لعنت کی اور اس پر وہ غصے ہوااوران ہیں ہے بعض کو بندراورسور بناویا اور وہ جنہوں نے معبودان باطل کی پرستش کی میں لوگ بدتر درہے والے

ہیں اور یہی راہ راست سے بہت زیادہ بھٹکنے والے ہیں 🔾 جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے حالانکہ وہ کفر لئے ہوئے ہی آئے تھے اور ای کفر کے ساتھ بی گئے بھی؟ میہ جو پچھے چھیارہے ہیں اوراس سے اللہ تعالیٰ خوب وانا ہے 🔾

بدترین گروه اوراس کا انجام: ☆ ☆ ( آیت:۵۹-۱۱ ) علم ہوتا ہے کہ جوالل کتابتمہارے دین پر نداق اڑاتے ہیں'ان ہے کہو کہ تم

نے جود شمنی ہم ہے کررکھی ہے اس کی کوئی وجہ اس سے سوانہیں کہ ہم اللہ پراوراس کی تمام کتابوں پرایمان رکھتے ہیں۔ پس دراصل نہ تو یہ کوئی وجہ بند میں ہے۔ اور آیت ہیں ہے وَ مَا نَقَمُو اُ مِنْهُمُ الْخُلِينِ فَظَّ اس وجہ سے انہوں نے ان سے دشنی کی میں ہے وَ مَا نَقَمُو اَ مِنْهُمُ اللّٰهِ وَرَسُولُهُ مِنُ فَضُلِهِ لِینَ انہول نے میں ہے وَ مَا نَقَمُو اَ اِلّاَ اَنُ اَعُنْهُمُ اللّٰهِ وَرَسُولُهُ مِنُ فَضُلِهِ لِینَ انہول نے صرف اس کا انتقام لیا ہے کہ انہیں اللّٰہ نے اپی فضل سے اور رسول نے مال دے کرغنی کردیا ہے۔

بخاری و سلم کی حدیث میں ہے' ابن جمیل اس کابدلہ لیتا ہے کہ وہ فقیر تھا تو اللہ نے اسے غنی کردیا اور سے کہ تم میں سے اکثر صراط متعقیم سے الگ اور خارج ہو ہے ہیں۔ تم جو ہماری نسبت گمان رکھتے ہو آؤ میں تہمیں بتاؤں کہ اللہ کے ہاں سے بدلہ پانے میں کون بدر ہے؟ اور وہ تم ہوکونکہ نیے صلتیں تم میں ہی پائی جاتی ہیں۔ لینی جے اللہ نے لعنت کی ہوا پئی رحمت سے دور پھینک دیا ہوا اس پر غضبنا ک ہوا ہوا ایسا جس تم ہوکیونکہ نیے صدر ضامند نہیں ہوگا اور جن میں سے بعض کی صور تیں بگاڑ دی ہوں' بندر اور سور بنادیئے ہوں'' - اس کا پورابیان سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے۔ حضور سے سوال ہوا کہ کیا یہ بندر وسور وہی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ''جس قوم پر اللہ کا ایسا عذاب نازل ہوتا ہے ان کی سل ہی نہیں ہوتی' ان سے پہلے بھی سور اور بندر می ہیں۔

روایت مختلف الفاظ میں سی مسلم اور نسائی میں ہی ہے۔ مند میں ہے کہ' جنوں کی ایک قوم سانپ بناوی گئی تھی۔ جیسے کہ بندراور سور

بنادیے گئے۔ بیصدیث بہت ہی غریب ہے۔ انہی میں ہے بعض کوغیر اللہ کے پرستار بنادیئے۔ ایک قرات میں اضافت کے ساتھ طاغوت

کی زیر ہے بھی ہے۔ بینی انہیں بتوں کا غلام بنادیا۔ حضرت پریدہ اسلمیؒ اسے عَابِدُ الطَّاعُوُ تِ پڑھے تھے۔ حضرت ابوجعفر قاریؒ سے

وَعُبِدَ الطَّاعُو ثُ بھی منقول ہے جو بعداز معنی ہوجاتا ہے لیکن فی الواقع ایسانہیں ہوتا۔ مطلب سے ہے کہ تم ہی وہ ہوجنہوں نے طاغوت کی
عبادت کی۔ الغرض اہل کتاب کو الزام دیا جاتا ہے کہ ہم پر توعیب گیری کرتے ہو حالا لکہ ہم موحد ہیں۔ صرف ایک اللہ برحق کے مانے والے

میں اور تم تو وہ ہوکہ نہ کورہ سب برائیاں تم میں پائی گئیں۔ اس افعل النفصیل میں دوسری جانب کچھمشارکت نہیں اور بہاں تو سرے ہے ہی باعتبار گراہی کے انتہائی غلط راہ پر پڑے ہوئے ہیں۔ اس افعل النفصیل میں دوسری جانب کچھمشارکت نہیں اور بدخصلت بیان کی جارت کی نہیں۔ جیسے اس آ ہے ہیں اور اس حالے بیان کی جارت کی جارت کی ایک ایک میں تو وہ مومنوں کے ساختے نہائی کا ظہار میں تو وہ مومنوں کے ساختے بیان کا ظہار کی اور اس کے اختی سے کرد کی ایک ایک ہو کہ انہیں کرتیں۔ بھا تہ ہیں تو تیں تو تیں تو تیں اور اس حالے ہیں تو تیں تیں ہے کہ دی کا مہ تار کہ بی اور اس کے جیداس پر دوش ہیں وہ بال جاکر پورا پورا بدلہ جھکتنا پڑے گا۔

کا م آ کے گی جس سے ان کا معاملہ ہے وہ تو عالم الغیب ہے دلوں کے جیداس پر دوش ہیں وہ بال جاکر پورا پورا بدلہ جھکتنا پڑے گا۔

وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ لِيَارِعُونَ فِي الْاِتْمِ وَالْعُدُوانِ وَآكُلِهِمُ السَّحْتُ لَيِسْ مَا كَانُوْا يَعْمَلُونَ لَاللَّهُ لَوْ لَا يَنْهُ لَهُمُ السَّحْتُ لَيْ لَلْ لَكُو لَا يَنْهُ لَهُمُ الرَّبْوَقِ وَالْخَبَارُعَنَ قُولِهِمُ الْاِثْمَ وَآكُلِهِمُ اللَّهُمَ الْرَبْوَقِ وَآكُلِهِمُ السَّحْتُ السَّحْتُ السَّحْتُ السَّحْتُ السَّحْتُ السَّحْتُ السَّحْدَةُ السَّحْدَةُ السَّحْدَةُ السَّحْدَةُ السَّمَا كَانُوا يَضَنَعُونَ السَّحَدَةُ السَّمَا كَانُوا يَضَنَعُونَ السَّحَدَةُ السَّمَا كَانُوا يَضَنَعُونَ السَّمَا كَانُوا يَضَنَعُونَ السَّحَدَةُ السَّمَا عَلَيْ السَّمَا السَّمَا السَّمَا السَّمَا السَّمَا السَّمَا اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَقُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفَالِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِقُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ الْمُعْمِلُولُ

تو دیکھے گا کہ ان میں ہے اکثر گناہ کے کاموں کی طرف اور کلم وزیادتی کی طرف اور مال حرام کے کھانے کی طرف لیک رہے ہیں۔ جو کچھ یہ کررہے ہیں وہ یقینا نہایت

برے کام ہیں ○ انہیں ان کے عابد وعالم جھوٹ با توں کے کہنے اور حرام چیز وں کے کھانے سے کیوں نہیں روکتے ؟ بے شک بہت برا کام ہے جو بیرکررہے ہیں، ○

آیت: ۲۲ – ۲۳) تو دیور ہاہے کہ بیلوگ گناہوں پر مرام پراور باطل کے ساتھ لوگوں کے مال پر کس طرح چڑھ دوڑتے ہیں؟ ان کے اعمال نہایت ہی خراب ہو چکے ہیں۔ ان کے اولیاء اللہ یعنی عابد وعالم اور ان کے علاء اور فقراء کی ڈانٹ کے لئے اس سے زیادہ ہخت آیت کوئی کے علاء اور پیروں کے اعمال بدترین ہو گئے ہیں' ۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ'علاء اور فقراء کی ڈانٹ کے لئے اس سے زیادہ ہخت آیت کوئی نہیں' ۔ حضرت خاک سے بھی ای طرح منقول ہے۔ حضرت علی نے ایک خطبے میں اللہ تعالیٰ کی جمد و شائے بعد فرمایا' دوگوئم سے اسکا لوگ اس نہیں' ۔ حضرت خاک سے بھی ای طرح منقول ہے۔ حضرت علی نے ایک خطبے میں اللہ تعالیٰ کی جمد و شائے کہ بعد فرمایا' دوگوئم تو اللہ نے انہیں بناء پر ہلاک کردیے گئے کہ وہ برائیاں کرتے تھے تو ان کے عالم اور اللہ والوں پر بناء پر ہلاک کردیے گئے کہ وہ برائی ان کے عالم کو اس سے پہلے کہ تم پر بھی وہی عذاب آ جا نمیں جو تم سے پہلے والوں پر آئے بھین رکھو کہ اچھائی کا حکم مرائی کے دورو کئے کی قدرت اور غلبے کے اسے نہ مٹائیس تو اللہ تعالیٰ سب پر اپنا عذاب آ

الله الماه الدائوس من الماه الله والمناه الماه الماه الماه الماه الماه والمناه الماه والمناه المناه والمناه المناه والمناه و المناه والمناه و

یبود یوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور ان کے اس قول کی وجہ سے ان پر لعنت کی ٹی بلکہ اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ جس طرح چاہتا ہے خرج کرتارہتا ہے۔ جو کچھ تیری طرف تیرے دب کی جانب سے اتاراجا تا ہے وہ ان میں کے اکثر کوتو اور سرشی اور کفر میں بردھادیتا ہے ' ہم نے ان میں آ پس میں بی قیامت تک کے لئے عداوت و بغض ڈال دیا ہے وہ جب بھی لڑائی کی آگ کو بھڑکانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے۔ یہ ملے بھر میں شروفساد مجاتے بھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فسادیوں سے مجبت نہیں کرتا O

بکل سے بچواورنضول خرچی سے ہاتھ روکو: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۱۲ ﴾ الله ملعون یہودیوں کا ایک غبیث تول بیان فرمار ہاہے کہ یہ اللہ کو بخیل کہتے سے بہت باند و بالا ہے۔ پس اللہ کے ہاتھ بند ھے ہوئے کہتے سے بہت باند و بالا ہے۔ پس اللہ کے ہاتھ بند ھے ہوئے ہیں۔ مطلب ان کا بیند تھا کہ ہاتھ جگڑ دیے گئے ہیں بلکہ مراداس سے بخل تھا۔ یہی محاورہ قرآن میں اور جگہ بھی ہے۔ فرما تا ہے۔ و کا تَحْعَلُ یَدُ مَعْلُولُ اَ اِلّٰ عُنْقِلَ اللّٰ ایعنی اپنے ہاتھ اپنی گردن سے باندھ بھی نہ لے اور نہ صدے زیادہ پھیلادے کہ پھر تھان اور ندامت کے یکھر تھان اور ندامت کے بیند کا معنی اللہ میں اور کی اللہ کا ایک کہ پھر تھان اور ندامت کے بیند کے اور نہ مدے زیادہ پھیلادے کہ پھر تھان اور ندامت کے بیند کے اور نہ کے بیند کے بیند کے بیند کی بیند کے بیند کی بیند کی بیند کے بیند کی بیند کی بیند کی بیند کی بیند کے بیند کی بی بیند کی بیند

ساتھ بیٹھ رہنا پڑے'یس بخل سےاوراسراف سےاللہ نے اس آیت میں روکا - پس ملعون یہودیوں کی بھی ہاتھ باندھا ہوا ہونے ہے یہی مراد تھی- فیحاص نامی یہودی نے بیکہاتھااوراس ملعون کاوہ دوسراقول بھی تھا کہاللہ فقیر ہےاور ہم غنی ہیں-جس پریہ حضرت صدیق اکبڑنے اسے بیٹا تھا-ایک روایت میں ہے کہ شاس بن قیس نے یہی کہاتھا جس پر بیآیت اتری-اورارشاد ،وا کہ بخیل اور تجوس ذیل اور بزول بد لوگ خود ہیں۔ چنانچہ اور آیت میں ہے کہ اگر میہ بادشاہ بن جائیں تو کسی کو پھی ہندیں۔ بلکہ بیتو اوروں کی نعمتیں دیکھ کر جلتے ہیں میذلیل تر لوگ ہیں بلکہ اللہ کے ہاتھ کھلے ہیں وہ سب کچھٹری کرتارہتا ہے۔اس کافضل وسیع ہے اس کی بخشش عام ہے ہر چیز کے نزانے اس کے ہاتھوں میں ہیں- ہر نعمت اس کی طرف سے ہے- ساری مخلوق دن رات ہر وقت ہر جگہ اس کی مختاج ہے- فرما تا ہے وَ انتُکُمُ مِّنُ کُلّ مَاسَالْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعُمَتَ اللهِ لَا تُحُصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ " ثَم نے جوانگاالله نے دیا اگرتم الله کی معتول کا شاركرنا جا موتو شار بھى نہيں كر سكت ، يقينا انسان برا ہى ظالم بے حد ناشكرا ہے "-مند ميں حديث ہے كه "الله تعالى كا دابنا ہاتھ اوپر ہے دن رات کا خرج اس کے خزانے کو گھٹا تانہیں شروع سے لے کر آج تک جو پھے بھی اس نے اپنی مخلوق کوعطا فر مایا اس نے اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں کی-اس کاعرش پہلے یانی پر تھا اس کے ہاتھ میں فیض ہی فیض ہے وہی بلنداور پست کرتا ہے-اس کا فرمان ہے کہ 'لوگوتم میری راہ میں خرچ کرو گئے تم تو دیئے جاؤ گئے' بیخاری وسلم میں بھی پیر حدیث ہے۔ پھر فر مایا اے نبی اجس قدراللہ کی نعتیں تم پر زیادہ ہوں گی' اتنا ہی ان شیاطین کا کفر ٔ حسد اور جلا یا بڑھےگا - ٹھیک اسی طرح جس طرح مومنوں کا ایمان اور ان کی شلیم واطاعت بڑھتی ہے- جیسے اور آیت میں ہے قُلُ هُوَلِلَّذِيْنَ امننوا هُدًى وَ شِفاءً الْحُ ايمان والول كے لئے توبير مدايت وشفا ہے اور بايمان اس سے اندھے بہرے ہوتے ہیں۔ یہی ہیں جودروازے سے پکارے جاتے ہیں۔ اور آیت میں ہے وَنُنزِّلُ مِنَ الْقَرُان ہم نے وہ قر أن اتارا ہے جومومنوں کے لئے شفااور رحمت ہےاور فلا لموں کا تو نقصان ہی بڑھتار ہتا ہے۔ پھرارشاد ہوا کہان کے دلوں میں سےخود آپس کا بغض و بیر بھی قیامت تک نہیں مٹے گا' ایک دوسرے کا آپس میں ہی خون پینے والے لوگ ہیں' ناممکن ہے کہ بیتن پرجم جائیں- بیاسیے ہی دین میں فرقہ فرقہ ہور ہے ہیں ان کے جھٹر ہے اور عداوتیں آپس میں جاری ہیں اور جاری رہیں گی- بیلوگ بسااوقات لڑائی کے سامان کرتے ہیں تیرے خلاف چاروں طرف ایک آگ بھڑ کا ناچا ہے ہیں لیکن ہر مرتبد مند کی کھاتے ہیں'ان کا کر انہی پرلوث جاتا ہے' بیمنسدلوگ ہیں اور اللہ کے دىتمن بېں-كسى مفسد كوالله اينادوست نېيىں بنا تا-

و لَوْ آنَ آهُلُ الْكِتْ الْمَنُولُ وَ اتَّقُولُ لَكَفَّرُنَا عَنْهُمُ السِيّاتِهِمْ وَلَادُخَلِنْهُمْ جَنْتِ النَّعِيْ وَهُولُو آنَهُمُ اَقَامُوا التَّوْلِيَةُ وَالْإِنْجِيْلُ وَمَا أُنْزِلَ اليَّهِمْ قِنْ رَبِّهِمْ لَاكُولُ التَّوْلِيَةُ وَالْإِنْجِيْلُ وَمَا أُنْزِلَ اليَّهِمْ قِنْ رَبِّهِمْ لَاكُولُ التَّوْلِيَةُ وَالْإِنْجِيْلُ وَمِنْ تَحْتِ الْجُلِهِمْ مِنْهُمْ الْمَا يُعْمَلُونَ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ر بیاال کتاب ایمان لاتے اور تقل می اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیاں معاف فرمادیتے اور ضرور انہیں راحت و آرام کی جنتوں میں لے جاتے 🔾 اور اگریدلوگ توریت و انجیل اور ان کی جانب جو پھھاللہ کی طرف ہے نازل فرمایا گیا ہے' ان پر پورے پابندر ہے تو بیلوگ اپنے او پر پنچے سے روزیاں پاتے اور کھاتے' ایک

### جماعت توان میں سے درمیاندروش کی ہے۔ باقی ان میں کے اکثر لوگوں کے بوے برے اعمال میں

(آیت: ۲۵-۲۷) اگریہ باایمان اور پر بیزگار بن جائیں تو ہم ان سے تمام ڈر دور کردیں اور اصل مقعد حیات سے انہیں ملادیں۔ اگریتوریت وانجیل اور اس قرآن کو مان لیس کیونکہ توریت وانجیل کا ماننا قرآن کے مانے کولازم کردےگا' ان کتابوں کی صحح تعلیم یہی ہے کہ یہ قرآن سے ہے۔ اس کی اور نبی آخر الزمال کی تقعد بق پہلے کی کتابوں میں موجود ہے تواگر بیا پی ان کتابوں کو بغیر تحریف اور تبدیل اور تا ویل و تفیر کے مانیں تو وہ انہیں اس اسلام کی ہدایت دیں گی جوآنخضرت ملی اللہ علیہ وکلم بتاتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ انہیں دنیا کے کئی فائدے دے گا' آسان سے پانی برسائے گا' زمین سے پیداوار اگائے گا' ینچاو پر کی یعنی زمین و آسان کی برکتیں انبین مل جائیں لاتے اور پر بیزگاری انہوں کی جائیں لاتے اور پر بیزگاری کرتے تو ہم ان پر آسان و زمین سے برکتیں نازل فرماتے۔ اور آیت میں ہو طبح ہیں کہ بغیر مشقت ومشکل کے ہم انہیں بکٹرت النّاس لوگوں کی برائیوں کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہوگیا ہے' اور یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ بغیر مشقت ومشکل کے ہم انہیں بکٹرت بابرکت روزیاں دیتے ہیں۔

بعض نے اس جملہ کا مطلب میں بیان کیا ہے کہ بیلوگ ایسا کرتے تو بھلائیوں سے مستفید ہوجائے -لیکن بیقول اقوال سلف کے خلاف ہے۔ ابن ابی حاتم نے اس جگہ ایک اثر وارد کیا ہے کہ ' حضور ؓ نے فر مایا' قریب ہے کہ علم اٹھالیا جائے۔ بین کر حضرت زیاد بن لبيد فعرض كياكد يارسول الله يكييع بوسكتا بي كيعلم الحدجائ ، بم فقرآن سيكها الى اولا دول كوسكهايا- آب فرمايا انسوس میں تو تمام مدینے والوں سے زیادہ تم کو بجھدار جانتا تھالیکن کیا تونہیں دیکھتا کہ یہود ونصارٰ کی کے ہاتھوں میں بھی توریت وانجیل ہے-لیکن کس کام کی؟ جبکہانہوں نے اللہ کے احکام چھوڑ ہے۔ پھر آپ نے بیآ یت تلاوت فرمائی'' - بیرحدیث مند میں بھی ہے کہ حضور کنے کسی چیز کا بیان فرمایا کہ یہ بات علم کے جاتے رہنے کے وقت ہوگی اس پرحضرت ابن لبیڈنے کہاعلم کیسے جاتار ہے گا؟ ہم قرآن پڑھے ہوئے ہیں'اینے بچوں کو پڑھارہے ہیں'وہ اپنی اولا دوں کو پڑھائیں گئے بہی سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا'اس پرآپ نے وہ فرمایا جواو پر بیان موا- پھرفر مایاان میں ایک جماعت میاندرو بھی ہے مگرا کٹر بداعمال ہیں- جیسے فرمان ہے وَمِنُ قَوْمٍ مُوسْنَى أُمَّةٌ بَيْهُ لُـوُنَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ موى كَ قوم ميس سے ايك روه حق كى بدايت كرنے والا اوراس كے ساتھ عدل وانساف كرنے والا بھى تھا - اور قومعینی کے بارے میں فرمان ہے فاتینا الَّذِینَ امّنُوا مِنْهُمُ اَجُرَهُمُ الْخُ ان میں سے باایمان لوگوں کو ہم نے ان کے ثواب عنایت فر مائے' بینکته خیال میں رہے کہ ان کا بہترین درجہ بچ کا درجہ بیان فر مایا اور اس امت کا بیدورجہ دوسرا درجہ ہے جس پرایک تیسرا اونيادرج بھى ہے- جيفرماياتُمَّ اَوُرَثْنَا الْكِتنبَ الَّذِيْنَ اصطَفَيْنَا الْخُ العِنى پرجم نے كتاب كاوارث اپنے چيده بندول كو بنايا ان ميں ب بعض تواپ نفول پرظم کرنے والے ہیں بعض میاندرو ہیں اور بعض اللہ کے حکم سے نیکیوں میں آ گے برھنے والے ہیں بہت برا نصل ہے۔ بیتینوں قسمیں اس امت کی داخل جنت ہونے والی ہیں-ابن مردو بیٹین کے کہ صحابہؓ کے سامنے حضورً نے فرمایا''موٹ کی امت کے اکہتر گروہ ہو گئے جن میں سے ایک تو جنتی ہے باقی سر دوزخی میری بیامت دونوں سے بردھ جائے گی ان کا بھی ایک گروہ تو جنت میں جائے گا' باتی بہتر گروہ جہنم میں جا کیں گئے لوگوں نے پوچھا' وہ کون ہیں؟ فرمایا جماعتیں 'ویعقوب بن پزید کہتے ہیں' جب حضرت عَلَىٰ بن ابوطالب بيحديث بيان كرتے تو قرآن كى آيت وَلَوُ أنَّ أَهُلَ الْكِتْبِ امَّنُوا وَاتَّقُوا لخ اور وَمِمَّنُ خَلَقُنَآ أُمَّةً يَّهُدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعُدِلُونَ بَهِي رِحْق اورفرمات السمرادامت محد علي سيكن بيحديث الفظول اوراس سندس بعد عر يب

اورستر سے اور اور فرقول کی حدیث مہن کی سندول سے مروی ہے جے ہم نے اور جگہ بیان کردیا ہے- فالحمد للد-

### لَاَيُهُ الْرَسُولُ بَلِغُ مَا أُنْزِلَ اللَّكَ مِنْ رَّبِكَ وَانَ لَاَيُكَ مِنَ رَبِّكَ وَإِنْ لَكُمْ تَفْعَلُ فَمَا بَلَّغُتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْضُكَ مِنَ النَّاسِ لَكُمْ تَفْعَلُ فَمَا بَلَّغُتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْضُكَ مِنَ النَّاسِ لَكُمْ النَّاسِ اللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكُفِرِيْنَ ﴿ اللَّهُ وَمَ الْكُفِرِيْنَ ﴿ اللَّهُ وَمَ الْكُفِرِيْنَ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا

اے دسو**ل پہنچادے جو پچریمی تیری طرف تیر**ے دب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے ٔاگر تونے ایسانہ کیا تو نوے اللہ کی رسالت اوانہیں گی 'مخیمے اللہ تعالیٰ لوگوں سے بچاہے گا' بے شک اللہ تعالیٰ کا فرلوگوں کی رہبری نہیں کرتا 🔿

نی علی اللہ تعالی کے سی حکم کو چھپایا نہیں: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ١٤) این نبی کو رسول کے بیار خطاب ہے آواز دے کراللہ تعالی حکم دیتا ہے کہ اللہ تعالی کے کل احکام اوگوں کو پہنچادو حضور علی ہے۔ بھی ایسانی کیا حصح بخاری میں ہے ' دحضرت عائش فرمان آیت کی تلاوت ہے کہ کہ حضور نے اللہ تعالی کے نازل کردہ کی حکم کو چھپالیا تو جان او کہ وہ جھونا ہے اللہ نین ہیں ہے ' آگر حضور اللہ کے کسی فرمان کو چھپانے والے ہوتے تو اس آیت کو چھپالے میں ہے نکہ نفسی کی منا اللہ مُبلدیه و تَنحشَی النّاسَ وَ الله اَحقُ اَن تَنحشه لیخی تو این ہے کی اور میں بوتے تو اس آیت کو چھپالی ہے و تُنحشُی فی نَفُسِک مَا الله مُبلدیه و تَنحشَی النّاسَ وَ الله اَحقُ اَن تَنحشه لیخی تو این ہے کی نواس ہو جھپانا تھا جھاللہ فام کرنے والا تھااور لوگوں سے جھپنی رہا تھا حالا نکہ اللہ ذیادہ حقد ارہے کہ تو اس سے ڈرے ابن عباسٌ سے کسی نے کہا کہ لوگوں میں یہ چھپائی جاتی تھیں تو آپ نے بہی آیت بڑھی اور فرایا ' ہمیں حضور نے کہا لیک خصوص چیز کا وارٹ نہیں بنایا (ابن الی جاتم)۔

صحیح بخاری شریف میں ہے کہ' حضرت علی ہے ایک شخص نے پوچھا' کیا تہارے پاس قرآن کے علاوہ کچھاور دی بھی ہے؟ آپ نے فرمایا' اس اللہ کی شم جس نے دانے کوا گایا ہے اور جانوں کو پیدا کیا ہے کہ پچھنیں بجزاس فہم وروایت کے جواللہ کسی شخص کود اور جو پچھ اس صحیفے میں کیا ہے؟ فرمایا دیت کے مسائل ہیں' قید یوں کو چھوڑ دینے کے احکام ہیں اور یہ ہے کہ مسلمان کا فر اس صحیفے میں ہے اس نے پوچھا صحیفے میں کیا ہے؟ فرمایا دیت کے مسائل ہیں' قید یوں کو چھوڑ دینے کے احکام ہیں اور یہ ہے کہ مسلمان کا فر کے بدلے قصاصاً قتل نہ کیا جائے'' صحیح بخاری شریف میں حضرت زہری کا فرمان ہے کہ اللہ کی طرف سے رسالت ہے اور پی فیمبر کے ذیب سبائے ہے اور ہمارے ذمہ قبول کرنا اور تالع فرمان ہونا ہے۔حضور کے اللہ کی سب با تیں پہنچادیں' اس کی گواہ آپ کی تمام امت ہے کہ فی الواقع آپ نے امانت کی پوری ادائی کی اور سب سے بڑی مجلس جو تھی' اس میں سب نے اس کا اقر ارکیا یعنی جمتہ الوداع فطبے میں جس وقت آپ کے سامنے چالیس ہزار صحابہ گاگروہ عظیم تھا۔

صحیح مسلم میں ہے کہ''آپ نے اس خطبے میں لوگوں سے فرمایا'تم میر سے بار سے میں اللہ کے ہاں پو جھے جاؤ گے تو بتاؤ کیا جواب دو گے۔ اس خطبے میں لوگوں ہے فرمایا'تم میر سے بار سے میں اللہ کے ہاں پو جھے جاؤ گے تو بتاؤ کیا جواب دو گے۔ اس نے کہا ہماری گواہی ہے کہ آپ نے بہتی ہے آسان کی طرف اٹھا کر فرمایا' اسے اللہ کیا میں نے بہتی او یا' اے اللہ کیا میں نے بہتی او یا سان کی طرف اٹھا کر فرمایا' اور تو اس میں بوچھا کہ لوگو یہ کون سادن ہے؟ سب نے کہا حرمت والا 'پوچھا یہ کون ساشہ ہے' جواب دیا حرمت والا -فرمایا یہ کون سامبینہ ہے' جواب ملاحرمت والا فرمایا لیس تمہارے مال اور خون وآبر وآلی میں ایک دوسر سے پر ایک ہی حرمت والے ہیں جیسے اس دن کی اس شہر میں اور اس میسنے میں حرمت والے ہیں جیسے اس دن کی اس شہر میں اور اس میسنے میں حرمت ہے۔ پھر بار بار ای کود ہرایا ۔ پھرا پی انگلی آسان کی طرف اٹھا کر فرمایا' اے اللہ! کیا میں نے پہنچا دیا؟

ابن عباس فرماتے ہیں' اللہ کی قتم' یہ آپ کے رب کی طرف آپ کی وصیت تھی۔ پھر حضور ؓ نے فرمایا' دیکھو ہر حاضر مخض غیرحاضر کو بیہ بات پہنچا دے۔ دیکھومیرے بیچھے کہیں کا فرنہ ہوجانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارتے پھرو-امام بخاریؒ نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ پھرفر ما تا ہے کہ اگر تو نے میرے فرمان میرے بندول تک ندی بنیائے تو تو نے حق رسالت ادائیس کیا ' پھراس کی جوسزا ہے وہ ظ برب اگرایک آیت بھی چھپالی توحق رسالت ادانہ ہوا-حضرت مجاہر فرماتے ہیں جب بیتھم نازل ہوا کہ جو پچھاتر اہے سب پہنچا دوتو حضور نے فر مایا' اللہ میں اکیلا ہوں اور بیسب ل کرمجھ پر چڑ ھدوڑتے ہیں' میں *کس طرح کروں تو دوسرا جملہ اتر اکسا گر*تو نے نہ کیا تو تونے رسالت کا حق ادانہیں کیا - پھر فر مایا تھے لوگوں سے بچالینا میرے ذمہے - تیرا حافظ و ناصر میں موں مبن خطرر ہے وہ کوئی تیرا پچھنہیں بگا ڑ کتے اس آیت سے پہلے حضور چو کنے رہتے تھے اوگ مگہبانی پر مقرر رہتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کدایک رات کو حضور بیدار تھے۔ انہیں نینزنہیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا' یارسول الله! آج کیا بات ہے؟ فرمایا کاش کدمیرا کوئی نیک بخت صحابی آج پہرہ دیتا' میہ بات ہوہی رہی تھی کہ میرے کانوں میں جھیار کی آواز آئی - آپ نے فرمایا کون ہے؟ جواب ملا کہ سعد بن مالک ہول فرمایا کسے آئے 'جواب دیا' اس لئے کدرات مجرحضور کی چوکیداری کروں-اس کے بعد حضور ً با آ رام سو گئے' یہاں تک کہ خرا ٹو ل کی آ واز آنے لگی (بخاری ومسلم)

ایک روایت میں ہے کہ بیواقعسنا ھا ہے۔اس آیت کے نازل ہوتے ہی آپ نے خیمے سے سرنکال کر چوکیداروں سے فرمایا '' جاؤاب میں اللہ کی بناہ میں آگیا' تمہاری چوکیداری کی ضرورت نہیں رہی''-

ایک روایت میں ہے کہ ابوطالب آپ کے ساتھ ساتھ کی نہ کسی آ دمی کور کھتے 'جب بیآ بت اتری تو آپ نے فرمایا' بس چیا اب میرے ساتھ کسی کے بھیجنے کی ضرورت نہیں میں اللہ کے بچاؤ میں آ گیا ہوں۔لیکن میروایت غریب اورمنکر ہے۔ میدوا قعہ ہوتو مکہ کا مواور بيآييت تومدنى ہے مدينه كى بھى آخرى مدت كى آيت ہے اس ميں شك نہيں كه كے ميں بھى الله كى حفاظت اپنے رسول كے ساتھ ر ہی باوجود دشمن جاں ہونے کے اور ہر ہراسباب اور سامان سے لیس ہونے کے سرداران مکہ اوراہال مکہ آپ کا بال تک بیکا نہ کر سکے ابتدارسالت کے زمانہ میں اپنے چیا ابوطالب کی وجہ سے جو کہ قریشیوں کے سردار اور بارسوخ مخص تھے آپ کی حفاظت ہوتی رہی ان کے دل میں اللہ نے آپ کر محبت اور عزت ڈال دی' میرمجت طبعی تقری نہتھی اگر شرعی ہوتی تو قریش حضور کے ساتھ ہی ان کی بھی جان کے خواہاں ہوجاتے -ان کے انتقال کے بعد اللہ تعالی نے انصار کے دلوں میں حضور کی شرعی مجت پیدا کردی اور آپ انہی کے ہاں چلے گئے -اب تو مشرکین بھی اور یہود بھی مل ملا کرنگل کھڑ ہے ہوئے بڑے بڑے سازوسا مان تشکر لے کرچڑ ھدوڑ نے لیکن بار بار کی نا کامیول نے ان کی امیدوں پریانی بھیردیا۔ای طرح خفیہ سازشیں بھی جتنی کیں قدرت نے وہ بھی انہیں پرالٹ دیں۔ادھروہ جادوکرتے ہیں'ادھر سورہ معو ذتین نازل ہوتی ہےاوران کا جادواتر جاتا ہے-ادھر ہزاروں جتن کر کے بگری کے نثانے میں زہر ملا کرحضور کی دعوت کر کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں'ا دھراللہ تعالیٰ اپنے نبی کوان کی دھو کہ دہی ہے آگا ہی فزمادیتا ہے اور یہ ہاتھ کا شتے رہ جاتے ہیں-

اوربھی ایسے واقعات آپ کی زندگی میں بہت سار نظر آتے ہیں۔ ابن جربر میں ہے کہ' ایک سفر میں آپ ایک درخت تلے جو صحابہ اپنی عادت کےمطابق ہرمنزل میں تلاش کر کے آپ کے لئے چھوڑ دیتے تھے دوپہر کے وقت قیلولہ کررہے تھے تو ایک اعرابی اعلی تک آ نکلا' آ پ کی تلوار جواسی درخت میں لٹک رہی تھی' اتا ہی لی اور میان ہے باہر نکال لی اور ڈانٹ کر آ پ سے کہنے لگا' اب بتا کون ہے جو مختجے بچا الے؟ آپ نے فرمایا'اللہ مجھے بچائے گا'اس وقت اس اعرابی کا ہاتھ کا بینے لگتا ہے اور تلواراس کے ہاتھ سے کرجاتی ہے اور وہ درخت سے مکرا تا ب جس ساس كاد ماغ ياش باش موجاتا جاورالله تعالى بير بت اتارتا ب-"

ا بن آبی حاتم میں ہے کہ جب حضورً نے بنونجار سے غزوہ کیا - ذات الرقاع تھجور کے باغ میں آپ ایک کنوئیں میں پیراڈکا ئے بیٹھے تھے' جو بنونجار کے ایک مخض وارث نامی نے کہا' دیکھو میں محمد (عظہ ) کوتل کرتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کیسے؟ کہا میں کسی حیلے ہے آپ کی تلوار لے اوں گا اور پھرایک ہی وارکر کے پار کردوں گا- بیآ پ کے پاس آیا اورادھرادھری باتیں بناکر آپ سے تلوارد کیھنے کو ماتکی آپ نے اسے دے دی کیکن تکوار کے ہاتھ میں آتے ہی اس پراس بلا کالرزہ چڑھا کہ آخرتکوار سنجل نہ کی اور ہاتھ ہے گریڑی تو آ پ نے فر مایا' تیرےاور تیرے بدارادے کے درمیان اللہ حائل ہو گیا اور بیآ یت اُتری - حویرث بن حارث کا بھی ایباقصہ شہور ہے-

ا بن مردویه میں ہے کہ 'محابہ کی عادت تھی کہ سفر میں جس جگہ تھبرتے' آنخضرت ﷺ کے لئے گھنا سایہ دار بڑا درخت چھوڑ دیتے کہ آپ اس کے تلے آ رام فرمائیں' ایک دن آپ اس طرح ایسے درخت تلے سو گئے اور آپ کی تلوار اس درخت میں لنك رہى تقى -ايك مخص آ گيااور تلوار ہاتھ ميں لے كر كہنے لگا'اب بتا كەمىرے ہاتھ سے تخفے كون بچائے گا؟ آپ نے فرمايا'الله بچائے گا ، تکوارر کھدے اور وہ اس قدر ہیب میں آ گیا کھیل تھم کرنا ہی پڑی اور تکوار آپ کے سامنے ڈال دی' - اور اللہ نے بیآ یت اتاری کہ اللّهٔ يَعُصِمُكَ مِنَ النَّاسِ مسنديس ہے كه وضور في آيك موٹے آدى كے پيكى كى طرف اشاره كرے فرمايا اگريداس كرسوا ميں موتا تو تیرے لئے بہترتھا-ایک مخص کوصحابہ پکڑ کر آپ کے پاس لائے اور کہا' بی آپ کے قبل کا ارادہ کرر ہاتھا' وہ کا پینے لگا- آپ نے فر مایا' تھبرا نہیں جا ہے تو ارادہ کر بے لیکن اللہ اسے پورانہیں ہونے دے گا''۔ پھر فرما تا ہے تیرے ذمہ صرف تبلیغ ہے مدایت اللہ کے ہاتھ ہے وہ

كافرولكومدايت نبيس د سكا - توكى بيجاد ئصاب كالين والاالله تعالى بى ب-قُلْ يَاهُلَ الْكِتْبِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْعٌ حَتَّى ثُقِيْمُوا التَّوْرِيةَ وَالْإِنْجِيْلَ وَمَا أَنْزِلَ اِلْنَكُهُ مِنْ رَّبِّكُمْ وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمُ مِنَّ أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكِ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقُومِ الْكَفِرِيْنَ ۞ إِنَّ الَّذِنْيَ الْمَنُولَ وَالَّذِنْيِبَ هَادُوا وَالصَّبُّونَ وَالنَّصَارِي مَنْ امَنَ بِاللَّهِ واليوم الاخبر وغمل صالحا فلا تخوف عكيهم ولا

کہددے کداے اہل کتابتم دراصل کمی چیز پرنہیں ہو جب تک کہ تو ریت وانجیل پراور جو پچھتمباری طرف رب کی طرف سے اتارا گیا ہے قائم نہ ہوجاؤ - جو پچھ تیری جانب تیرے رب کی طرف ہے اترا ہے وہ ان میں ہے اکثر کوشرارت اورا نکار میں اور بھی بڑھائے گا ہی' تو تو ان کافروں برممکین نہ ہو 🔾 مسلمان بیبودی

ستارہ پرست نصرانی کوئی ہو جو بھی اللہ پراور قیامت کے دن پرایمان لائے 'وہمن بے خوف رہے گا اور بالکل بےغم ہوجائے گا 🔾

آخری رسول پر ایمان اولین شرط ہے: ☆ ☆ (آیت: ۱۸ – ۱۹) اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ یہود ونصاریٰ کسی دین پرنہیں جب تک کہاپنی کتابوں پراوراللہ کی اس کتاب پرایمان نہ لائیں لیکن ان کی حالت تو یہ ہے کہ جیسے جیسے قرآن اتر تا ہے 'یہ لوگ سرشی اور کفر میں بڑھتے جاتے ہیں۔ پس اے نبی تو ان کافروں کے لئے حسرت وافسوس کر کے کیوں اپنی جان کوروگ لگا تا ہے۔ صافی ن نصرانیوں اور مجوسیوں کی بے دین جماعت کو کہتے ہیں اور صرف مجوسیوں کو بھی۔ علاوہ ازیں ایک اور گروہ تھا' یہود اور نصار کی

دونوں مثل مجوسیوں کے تھے۔ قادہؓ کہتے ہیں' یہ زبور پڑھتے تھے۔ غیرقبلہ کی طرف نمازیں پڑھتے تھے اور فرشتوں کو پوجتے تھے۔ وہب فر ماتے ہیں' اللہ کو پہنچ نے تھے اپنی شریعت کے حامل تھے ان میں کفر کی ایجاد نہیں ہوئی تھی' یہ عراق کے متصل آباد تھے' بلیوٹ کا کہے جاتے تھے' نبیوں کو مانے تھے' ہرسال میں تمیں روزے رکھتے تھے اور یمن کی طرف منہ کر کے دن بحر میں پانچ نمازیں بھی پڑھتے تھے۔ اس کے سوااور قول بھی ہیں چونکہ پہلے دوجملوں کے بعد ان کا ذکر آیا تھا' اس لئے رفع کے ساتھ عطف ڈ الا۔

ان تمام لوگوں سے جناب باری فرما تا ہے کہ 'امن وامان والے بے ڈراور بے خوف وہ ہیں جواللہ پراور قیامت پرسچا ایمان رکھیں اور نیک اعمال کریں اور بینا تمکن ہے جب تک اس آخری رسول سے پہلے پرایمان نہ ہوجو کہ تمام جن وانس کی طرف اللہ کے رسول بنا کر بیسیج سکتے ہیں۔ پس آپ پرایمان لانے والے آنے والی زندگی کے خطرات سے بے خوف ہیں اور یہاں چھوڈ کر جانے والی چیزوں کی انہیں کوئی تمنا

## ادر صرت بين - "ورة بقر من ال يحلي عاصل من بيان كرديك بين - القَدْ الْحَدُنَا مِيْفَاقَ بَنِي الْسَرَاءِ فِيلَ وَارْسَلْنَا اللّهِ مُرْرُسُلًا الْقَدْ الْحَدُنَا مِيْفَاقَ بَنِي السَرَاءِ فِيلَ وَارْسَلْنَا اللّهِ مُرْرُسُلًا الْعَدْ الْمَا لَكُونَ فَي الْفُكُمُ وَكُورُ فِي الْمُعَالَقُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ ال

ہم نے بالیقین بنواسرائیل سے عہد و پیان لیا اوران کی طرف رسولوں کو پھیجا' جب بھی رسول ان کے پاس وہ احکام لے کرآئے جوان کی اپنی منشاء کے خلاف تھے تو انہوں نے ان کی ایک جماعت کی تو تکذیب کی اورایک جماعت کو آل کردیا O اور بچھ بیٹھے کہ کوئی سزانہ ہوگ۔ پس اندھۓ بہرے بن بیٹھے۔ پھر اللّٰہ ان پر متوجہ ہوا۔ اس کے بعد بھی ان بیس کے اکثر اندھۓ بہرے ہوگئے۔ اللّٰہ ان کے اکثر اندھۓ بہرے ہوگئے۔ اللّٰہ ان کے اکٹر اندھے۔

سیاہ عمل میہود اور نصاری : ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۵ - اے ) اللہ تعالیٰ نے میہود ونصاریٰ ہے وعدے لئے تھے کہ دہ اللہ کے احکام کے عامل اور وہ کی پیچھے لگ گئے 'کتاب اللہ کی جو بات ان کا مذا وار وہ کی پیچھے لگ گئے 'کتاب اللہ کی جو بات ان کی منشاء اور رائے کے مطابق تھی' مان لی جس میں اختلاف نظر آیا ترک کردی' ندصرف اتنا ہی کیا بلکہ رسولوں کے نخالف ہو کر بہت سے رسولوں کو جھوٹا بتایا اور بہتیروں کو تل بھی کردیا کیونکہ ان کے لائے ہوئے احکام ان کی رائے اور قیاس کے خلاف تھے۔ استے بڑے گناہ کے بعد بھی بے فکر ہو کر بیٹھے رہے اور جھولیا کہ جمیں کوئی سز انہ ہوگی لیکن انہیں زیر دست روحانی سز ادی گئی یعنی وہ حق سے دور پھینک

دیئے گئے اوراس سے اندھے اور بہر بے بنادیئے گئے 'نہ ق کوسٹیں اور نہ ہدایت کود کی سکین پھر بھی اللہ نے ان پر مہر بانی کی 'افسوس اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر حق سے نامینا اور حق کے سننے سے محروم ہی ہو گئے - اللہ ان کے اعمال سے باخبر ہے - وہ جانتا ہے کہ کون کس چیز کامستحق ہے -

# لَقَدُ كَفَرَالُذِينَ فَالْوَّالِنَّ الله هُوَالْمَسِينُ ابْنُ مَرْيَعُ وَقَالَ الْمَسِينُ لَبَنِيْ السَرَاءِيلَ اعْبُدُوا الله رَبِّ وَرَبَّكُمْ الله فَقَدُ حَرَّمَ الله رَبِّ وَرَبَّكُمْ الله مَنْ يُشْرِكُ بِاللهِ فَقَدُ حَرَّمَ الله عَلَيْهِ الْجَنَّةُ وَمَا وَلَا لِلطَّلِمِينَ مِنْ انْصَارِ الله عَلَيْهِ الْجَنَّةُ وَمَا وَلَا لِلطَّلِمِينَ مِنْ انْصَارِ الله عَلَيْهِ الْجَنَّةُ وَمَا وَلَا الله عَلَيْهِ الله الله الله عَلَيْهُ وَمَا مِنْ الله وَالله وَله وَالله وَله وَالله و

بے شک وہ لوگ کا فرہو گئے جن کا قول ہے کہ سے بن مریم ہی اللہ ہے۔ حالانکہ خود سے نے ان سے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ ہی کی عبادت کروجو میرااور تہبارا سب کا رب ہے۔ یقین مانو کہ جوشن اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ اس پر قطعاً جنت کو حرام کر دیتا ہے اس کا ٹھکا نا جہنم ہی ہے گئے گاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ۞ وہ لوگ بھی قطعا کا فرہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا تئیسرائے دراصل سواایک اللہ کے اور کوئی معبود نہیں اگر پرلوگ اپنے اس قول سے باز ندر ہے تو ان میں سے جو کفریر ہیں آئیس المناک عذاب ضرور پہنچیں گے ۞

خودساختہ معبود بنانا تا قابل معافی جرم ہے: ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۲۲ سے ﴾ نفرانیوں کے فرقوں کی بیخی ملکیہ 'یعقوبیہ 'نسطور یہ کے مخفر کی صاحت بیان کی جارہی ہے کہ یہ ہے جہ ہیں اور مانتے ہیں۔ اللہ ان کے قول سے پاک منزہ اور مبرا ہے۔ ہی کو اللہ کے غلام ہے۔ سب سے پہلاکلمہ ان کا و نیا میں قدم رکھتے ہی گہوار سے بیس ہی بیتھا کہ اِنّے عَبْدُ اللّٰهِ ہیں اللہ کا غلام ہوں۔ انہوں نے نیمیں کہا تھا کہ میں اللہ ہوں بلکہ اپنی غلامی کا اقر ارکیا تھا اور اس کے ساتھ ہی فر مایا تھا کہ میر ااور تم سب کا رب اللہ ہی ہے۔ اس کی عبادت کر یے رہوئی ہیں اور میری بات اپنی جو ان کے بعد کی عمر میں بھی کہی کہ اللہ ہی کی عبادت کرو۔ اس کے ساتھ دوسر سے کی عبادت کر نے والے پر جنت جرام ہواں کے بات ہی جائیں فرما تا۔ کرنے والے پر جنت جرام ہواں سے کے گئو اللہ کہ بیدونوں چیزیں کفار پر جرام ہیں۔ آئخضرت علیہ نے بند رایعہ منادی کے مسلمانوں میں آ وازگوائی تھی کہ جنت میں فقط ایمان واسلام والے ہی جائیں گے۔ مورہ نساء کی آیت اِنَّ اللهُ لَا یَعْفِرُ الْحُ ُ مَنْ منادی کے مسلمانوں میں آ وازگوائی تھی کہ جنت میں فقط ایمان واسلام والے ہی جائیں گیا وہ ہے جو اللہ لَا ہُو کہ کہ نہ کہ کے تین دیوان ہیں جس میں سے ایک وہ ہے جے اللہ کو کہ کہ نہ کے گئاہ کہ وورہ اللہ کہ ایک بیان کا ورہ اللہ کہ ایک نی کو کی ہددگار بھی کو ان ہیں جس میں میں تانصاف مشرکین کا کوئی ہددگار بھی کو ان ہوگا۔ ۔ کھڑ انہ ہوگا۔ ۔ کھڑ انہ ہوگا۔ ۔

ابان کا کفریان ہور ہا ہے کہ جواللہ کو تین میں سے ایک مانے تھے یہودی حضرت عزیر کو اور نصر انی حضرت میسی کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے اور اللہ کو تین میں کا ایک مانے تھے کی اللہ کا بیٹا کہتے تھے اور اللہ کو تین میں کا ایک مانے تھے کی بیت برد الفتلاف تھا اور ہرفرقہ دوسرے کو کا فر کہتا تھا اور حق تو یہ ہے کہ سبنے کی جانب تھا اور ہم تھے ۔ پھر ان تینوں کے مقرد کرنے میں بھی بہت برد ااختلاف تھا اور ہرفرقہ دوسرے کو کا فر کہتا تھا اور حق تو یہ ہے کہ سبھی کا فر تھے - حضرت میں کو اور ان کی مال کو اور اللہ کو ملا کر اللہ مانے تھے - اس کا بیان اس سورت کے آخر میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی حضرت میں ہے فرمائے گا کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ جھے اور میری والدہ کو بھی اللہ مانو ؟ وہ اس سے صاف انکار کریں گے اور اپنی کے اور اپنی

لاعلمی اور بے گناہی ظاہر کریں گے۔ زیادہ ظاہر قول بھی یہی ہے۔ واللہ اعلم۔ دراصل لاکن عبادت سوائے اس ذات واحد کے اور کوئی نہیں۔

تام كانات اوركل موجودات كامعود برق وى ب- اگريا بهاى الزائد الله عَلَوْرٌ وَيَعْنَا يِهِ اللهُ عَلَوْرٌ وَيَعْنَا اللهِ وَيَسْتَغْفِرُ وَنَهُ وَاللهُ عَلَوْرٌ وَحِيمُ اللهِ وَيَسْتَغْفِرُ وَنَهُ وَاللهُ عَلَوْرٌ وَحِيمُ اللهِ مَا الْمَسِيْحُ البرب مَرْيَعَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنَ مَا الْمَسِيْحُ البرب مَرْيَعَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنَ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأَمْتُهُ صِدِيقَةً وَاللهُ عَالَى الطّعَامَ اللهِ الرُّسُلُ وَأَمْتُهُ صِدِيقَةً وَاللهُ عَالَى الطّعَامَ اللهِ الرُّسُلُ وَأَمْتُهُ صِدِيقَةً وَاللهُ عَلَى الطّعَامَ اللهِ الرُّسُلُ وَأَمْتُهُ صِدِيقَةً وَاللهُ عَلَى الطّعَامَ اللهِ الرُّسُلُ وَأَمْتُهُ عِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

یراوگ کیوں اللہ کی طرف نہیں جھکتے اور کیوں اس سے استغفار نہیں کرتے؟ اللہ تو بہت ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہریان ہے O مسیح بن مریم سوان پیغبر ہونے کے اور کچر بھی نہیں اس سے پہلے بھی بہت پیغبر ہو بچے ہیں اس کی ماں ایک ذکیہ مورت تھیں دونوں ماں بیٹے کھانا کھایا کرتے تھے دکھے تو کس طرح ہم ان کے سامنے دلیلیں رکھتے جاتے ہیں بھرخور کرلے کہ کس طرح پلٹائے جاتے ہیں 0

(آیت: ۲۲ – ۲۵) پھر اللہ تعالی اپ کرم وجود کو بخشش وانعام اور لطف ورحت کو بیان فرمار ہا ہے اور ہا وجود ان کے اس
قدر سخت جرم اتنی اشد ہے حیائی اور کذب وافتر اک انہیں اپنی رحت کی دعوت دیتا ہے اور فرما تا ہے کداب بھی میر کی طرف جھک جا و ایکی سب معاف فرما دوں گا اور دائمن رحت سے لے لوں گا - حضرت سے اللہ کے بند نے اور رسول ہی سے ان جیسے رسول ان سے
پہلے بھی ہوئے ہیں۔ جیسے فرمایا اِن هُو اِلَّا عَبُدُ الْخ وہ ہمارے ایک غلام ہی سے ہاں ہم نے ان پر رحت نازل فرمائی تھی اور بنی
اسرائیل کے لئے قدرت کی ایک نشانی بنائی - والدہ عیلی مومنہ اور بچ کہنے والی تھیں - اس لئے معلوم ہوا کہ نبید نہیں کیونکہ یہ مقام دصف
ہوتو بہترین وصف جو آپ کا تھا وہ بیان کردیا اگر نبوت والی ہوتیں تو اس موقعہ پر اس کا بیان نہایت ضروری تھا - ابن حزم وغیرہ کا
خیال ہے کہ ام اسحاق اور ام موگ اور ام میسی نبیتے میں اور ولیل ہوتیں تو اس موقعہ پر اس کا بیان نہایت ضروری تھا - ابن حزم وغیرہ کا
کلام کیا اور والدہ موگ کی نبیت فرمان ہے وَ اَوْ حَیْنَا آلِی اُمْ مُوسَّی اللہ کی مونی اور ولی کی کہ تو انہیں دورہ
پلا ۔ لیکن جہور کا نہ ہب اس کے خلاف ہے - وہ کہتے ہیں کہ نبوت مردوں میں ہی رہی - جیسے قرآ ان کا فرمان ہے وَ مَا اَرْ سَلْنَا مِنُ
بلا ۔ لیکن جہور کا نہ ہب اس کے خلاف ہے - وہ کہتے ہیں کہ نبوت مردوں میں ہی رہی - جیسے قرآ ان کا فرمان ہے وَ مَا اَرْ سَلْنَا مِنُ اللّٰ وَ وَ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ ہُمْ وَ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ کی ہے ۔ گو اندر جائی ہے ۔ گو فرما تا ہے کہ مال بیٹا تو دونوں کھانے پینے کھتائ سے اور ظاہر ہے کہ جواندر جائے گا وہ اہم بھی آ کے اندر جائی تھی کہ وہ باہم بھی آ کے اندر جائے گا وہ باہم بھی آ کے اندر کا میں بیٹا تو دونوں کھائی سے اس کے کہ جواندر جائے گا وہ باہم بھی آ کے کھی کھتائی سے اور طالم میں جو کھتائی ہے اور طالم ہی ہوئے گو کہ وہ باہم بھی آ کے گا وہ باہم بھی آ کے کہ واندر جائے گا وہ باہم بھی آ کے گا تو اندر جائے گا وہ باہم بھی آ کے گا تو اندر جائے گا وہ باہم بھی آ کے گا تو اندر جائے گا وہ باہم بھی آ کے گا تو اندر جائے گا وہ باہم بھی آ کے گا تو اندر جائے گا کہ وہ باہم بھی آ کے گا تو اندر جائے گا کہ وہ باہم بھی آ کے گا تو اندر جائے گا کہ وہ باہم بھی کی طور خواندر جائے گا کو اندر کو کی کی کی کی کو کو تو کی کو کی کی کی کو کی کی کو کی کو کو



گا- پس ثابت ہوا کہ وہ بھی مثل اوروں کے بندے ہی تھے اللہ کی صفات ان میں نہ تھیں۔ دیکھ تو ہم کس طرح کھول کھول کران کے سامنے اپنی جمتیں پیش کرر ہے ہیں؟ پھر رہ بھی دیکھ کہ ہاوجو داس کے رہے کس طرح ادھرادھر بھٹکتے اور بھا گئے پھرتے ہیں؟ کیسے گراہ نہ ہب قبول کر، ہے ہیں؟ اور کیسے ردی اور بے دلیل اقوال کوگرہ میں بائد ھے ہوئے ہیں؟



کہددے کہ کیاتم اللہ کے سواان کی عمادت کرتے ہو جونہ تہارے کسی نقصان کے مالک نہ کسی نقع کے - اللہ ہی ہے خوب سننے اور پوری طرح جانے والا 🔾 اے اہل کتاب اپنے وین میں ٹاخق غلو اور زیادتی نہ کرو اور ان لوگوں کی نفسانی خواہشوں کی پیروی نہ کرو جو پہلے ہی سے بہک چکے بیں اور سیدھی راہ سے ہیں ک

معبودان باطل: ﷺ ﴿ آیت: ۲ ک – ۷۷) معبودان باطل کی جواللہ کے سواہیں عبادت کرنے سے ممانعت کی جاتی ہے کہ ان
تمام لوگوں سے کہدو کہ جوتم سے ضرر کو دفع کرنے کی اور نفع کے پہنچانے کی پہنچ سے فلات نہیں رکھتے آ خرتم کیوں انہیں پوجے چلے جارے
ہو؟ تمام ہاتوں کے سننے والے تمام چیزوں سے باخبر اللہ سے ہٹ کر بے مع وبھر 'بے ضرر و بے نفع و بے قدر اور بے قدرت چیزوں کے پیچھے
ہو؟ تمام ہاتوں کے سننے والے تمام چیزوں سے باخبر اللہ سے ہٹ کر بے مع وبھر 'بے ضرر و بے نفع و بے قدر اور بے قدرت چیزوں کے پیچھے
پڑجانا یہ کون کی تقلندی ہے؟ اے اہل کتاب اتباع حق کی حدول سے آگے نہ پڑھو۔ جس کی تو قیر کرنے کا جتنا تھم ہوا اتن ہی اس کی تو قیر کر و بہواور اس
انسانوں کو جنہیں اللہ نے نبوت دی ہے 'نبوت کے در جے سے معبود تک نہ پہنچاؤ۔ جسے کہ تم جناب سے جارے میں غلطی کررہے ہواور اس
کی اور کوئی وجہ نہیں بجز اس کے کہتم اپنے پیروں مرشدوں استادوں اور اماموں کے پیچھے لگ گئے ہو۔ وہ تو خود ہی گمراہ ہیں بلکہ گمراہ کن ہیں۔
استفامت اور عدل کے داستے کوچھوڑ ہے ہوئے انہیں زیانہ گرزگیا۔ ضلالت اور بدعتوں میں جتال ہوئے عوصہ ہوگیا ہے۔

ابن ابی جائم میں ہے کہ ایک خض ان میں بڑا پابند دین تھا۔ ایک زمانہ کے بعد شیطان نے اسے بہکا دیا کہ جوا گلے کر گئے 'وہی تم بھی کررہے ہو۔ اس میں کیار کھا ہے؟ اس کی وجہ سے نہ تو لوگوں میں تبہاری قدر ہوگی نہ شہرت 'تبہیں چا ہے کہ کوئی نئی بات ایجاد کر واسے لوگوں میں پھیلا وُ۔ پھر دیکھو کہ کسی شہرت ہوتی ہے؟ اور کس طرح جگہ بہ جگہ تبہاراذ کر ہونے لگتا ہے 'چنا نچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ اس کی بدعتیں لوگوں میں پھیل گئیں اور زمانہ اس کی تقلید کرنے لگا۔ اب تو اسے بڑی ندامت ہوئی۔ سلطنت و ملک چھوڑ دیا اور تنہائی میں اللہ کی عبادتوں میں مشغول ہوگیا گئیں اللہ کی طرف سے اسے جواب ملا کہ میری خطابی صرف کی ہوتی تو میں معاف کر دیتا لیکن تو نے تو عام لوگوں کو بگاڑ دیا اور انہیں قرماؤں کو بھاڑ دیا اور انہیں قرماؤں کی جاتی تا ہوگیا ؟ میں تو تیری تو بہ تبول نہیں فرماؤں گا۔ ان کا بوجھ تجھ پر سے کسے شلے گا؟ میں تو تیری تو بہ تبول نہیں فرماؤں کی ایسانہ کی بارے میں ہی آ ہے ات کی ہے۔



بنی اسرائیل کے کافروں پرحفزت داؤ داور حضرت عیسی بن مریم کی زبانی لعنت کی گئی۔اس جبہ سے کدوہ نافر مانیاں کرتے تھے اور صدے آگے بڑھ جاتے تھے O آپس میں ایک دوسر سے کو برے کاموں کے جووہ کرتے تھے روکتے نہ تھے جو پچھ بھی بیرکتے تھے یقیناً وہ بہت براتھ O ان میں کے اکثر لوگوں کو تو دیکھے گا کہ وہ کافروں سے دوستیاں کرتے ہیں جو پچھ انہوں نے اپنے لئے آگے بھیج رکھا ہے وہ بہت براہے۔اللہ ان سے ناراض ہوا اور وہ بمیشہ عذاب میں رہیں گے O اگر انہیں اللہ پراور نبی پرجونازل کیا گیا ہے اس پرائیان ہوتا تو یہ کفارے دوستیاں نہ کرتے لیکن ان میں کے اکثر لوگ فاسق ہیں O

امرمعروف سے گریز کا انجام: ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۱۸ اساد ہے کہ بنواسرا تیل کے کافر پرانے ملعون ہیں۔ حضرت داؤ دعلیہ السلام اور حضرت عینی کی زبانی انہی کے زبانہ میں ملعون قرار پانچے ہیں کیونکہ دہ اللہ کے نافر مان تقے اور تخلوق پر ظالم تھے۔ توریت انجیل رئیوراور قرآن سب کتابیں ان پر لعنت برساتی آ کیں۔ یہ اپنے زبانہ میں بھی ایک دوسرے کے برے کاموں کود کھتے تھے لیکن چپ چاپ بیٹھے رہتے تھے حرام کاریاں اور گناہ کھلے عام ہوتے تھے اور کوئی کی کوروک نہ تھا۔ یہ تھا انکا برترین فعل۔ منداجہ میں فرمان رسول ہے کہ ''بنواسرائیل میں پہلے پہل جب گناہوں کا سلسلہ چلا تو ان کے علاء نے آئیس روکا۔ لیکن جب دیکھا کہ بازئیس آتے تو انہوں نے آئیس الگن نہیں کیا بلکہ انہی کے طاقع اٹھے بیٹھے کھاتے پیتے رہے جس کی وجہ سے دونوں گروہوں کے دلوں کوآلی میں ٹکرا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے دل بھڑا دیکے اور حضرت داؤ ڈ اور حضرت داؤ ڈ اور حضرت کوائی ان پرائی ان پرائی اعنت نازل فرمائی۔ کیونکہ وہ نافرمان اور ظالم تھے۔ اس کے بیان کے وقت حضور گیک لگائے ہوئے تھے لیکن ابٹھیک ہوکر بیٹھ گے اور فرمایا ''نہیں نہیں اللہ کی قسم تم پرضروری ہے کہ لوگوں کو خلاف شرع بیان کے وقت حضور گیک لگائے ہوئے تھے لیکن ابٹھیک ہوکر بیٹھ گے اور فرمایا ''نہیں نہیں اللہ کی قسم تم پرضروری ہے کہ لوگوں کو خلاف شرع بیان کے وقت حضور گیک لگائے ہوئے تھے لیکن ابٹھیک ہوکر بیٹھ گے اور فرمایا ''نہیں نہیں اللہ کی قسم تم پرضروری ہے کہ لوگوں کو خلاف شرع بیان سے دولوا درانہیں شریعت کی پابندی پرلاؤ''۔

ابوداؤد کی حدیث میں ہے کہ''سب سے پہلی برائی بنی اسرائیل میں داخل ہوئی تھی کہ ایک شخص دوسر ہے کوخلاف شرع کوئی کام کرتے دیکھا تو اسے روکتا' اسے کہتا کہ اللہ سے ڈراوراس برے کام کوچھوڑ دئے بیرزام ہے۔ لیکن دوسرے روز جب وہ نہ چھوڑتا تو بیاس سے کنارہ کشی نہ کرتا بلکہ اس کا ہم نوالہ ہم پیالہ رہتا اور میل جول باقی رکھتا' اس وجہ سے سب میں بنی سنگلہ لی آگئ ۔ پھر آپ نے اس پوری آیت کی تلاوت کر کے فرمایا''واللہ تم پرفرض ہے کہ بھلی باتوں کا ہرا یک کو تھم کرو' برائیوں سے روکو' ظالم کواس کے تلم سے بازر کھواورا سے تنگ کرو کہتن پرآ جائے''-تر مذی اوراہن ماجہ میں بھی بیر صدیث موجود ہے۔ این برین شدہ میں اس سے سیان شدہ سے میں میں میں اس کا تقدیمات

ابوداؤدوغیرہ میں ای حدیث کے آخر میں یہ جی ہے کہ اگرتم ایبانہ کرو گے تو اللہ تہارے دلوں کو بھی آپیں میں ایک دوسرے کے ساتھ طکرا دے گا اور تم پراپی پینکار نازل فرمائے گاجیسی ان پر نازل فرمائی اس بارے میں اور بہت می حدیثیں ہیں۔ پیجیس بھی حضرت جابروالی حدیث تو آبیت لَوُ لَا یَنظِیہُ مُ الرَّبِنِّیُونَ الْح کی تغییر میں گزرچکی اور یَالیُھا الَّذِینَ امَنُوا عَلَیْکُمُ انْفُسَکُمُ کی تغییر میں گزرچکی اور یَالیُھا الَّذِینَ امَنُوا عَلَیٰکُمُ انْفُسَکُمُ کی تغییر میں گزرچکی اور یَالیُھا الَّذِینَ امَنُوا عَلَیٰکُمُ انْفُسَکُمُ کی تغییر میں کو صفرت ابویکر اور حضرت ابویکر اور حضرت ابوی علی میں ہیں ہورے کی عداب بھیج دے گا۔ پھرتم اس سے دعا نمیں بھی کرو گے لیکن وہ تبول نہیں فرمائے گا' ابن ماجہ میں ہے ''اچھائی کا عکم اور برائی سے ممانعت کرو – اس سے پہلے کہ تہاری دعا نمیں تبول ہونے سے دوک دی جا نمیں'' – میں میں ہمیں کہ اس کے جو شخص خلاف شرع کام دیکھے اس پرفرض ہے کہ اسے اپنے ہاتھ سے منائے اگر اس کی طاقت نہ ہوتو زبان سے اگر اس کی بھافت نہ ہوتو ذبان سے اگر اس کی بھافت نہ دوتو دل سے اور یہ بہت ہی ضعیف ایمان والا ہے'' – (مسلم)

منداحمد میں ہے 'اللہ تعالیٰ خاص لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے عام لوگوں کو عذاب ہیں کرتائیکن اس وقت کہ برائیاں ان میں بھیل جائیں اور وہ باوجود قدرت کے انکار نہ کریں' اس وقت عام خاص سب کو اللہ تعالیٰ عذاب میں گھیر لیتا ہے' ۔ ابوداؤ دہیں ہے کہ جس جگداللہ کی نافر مانی ہونی شروع ہو وہ بال جو بھی ہوان خلاف شرع امور سے ناراض ہو (ایک اور روایت میں ہان کا انکار کرتا ہو) وہ شل اس کے ہے جو وہ بال حاضر ہی نہ ہواور جو ان خطاؤں سے راضی ہوگود ہاں موجود نہ ہو۔ وہ ایسا ہے گویا ان میں حاضر ہے۔ ابوداؤد میں ہے لوگوں کے عذر جب تک ختم نہ ہو جائیں' وہ ہلاک نہ ہول گے۔ ابن ماجہ میں ہے معنور کے اپنے خطبے میں فر مایا' خبر دارک مخف کو لوگوں کی ہیت تی بات کہنے سے روک نہ دے۔ اس حدیث کو بیان فر ما کر حضر ت ابوسعید خدری دو پڑے اور فر مانے گے افسوس ہم نے ایسے موقعوں پر لوگوں کی ہیت مان لی۔ ابوداؤ در تر نہ کی اور ابن ماجہ میں ہے' افضل جہاد کلہ حق ظالم باوشاہ کے سامنے کہد دیتا ہے۔

ابن ماجہ میں ہے کہ جمرہ اولی کے پاس صفور کے سامنے ایک فحض آیا اور آپ سے سوال کیا کہ سب سے افعال جہاد کون ساہے؟
آپ خاموش رہے۔ پھر آپ جمرہ ثانیہ پر آئے تو اس نے پھر وہی سوال کیا گر آپ خاموش رہے جب جمرہ عقبہ پر کنگر مار پچے اور سواری پر ساور ہونے کے اداد سے سرکاب میں پا ڈاپ رکھے تو دریافت فر مایا گر آپ خاموش رہے ؟ اس نے کہا، حضور میں حاضر ہوں فر مایا حق بات خالم باوشاہ کے سامنے کہد دینا ابن ماجہ میں ہے کہتم میں سے کی خض کوا پٹی بعر تی نہ کرنی چاہے۔ لوگوں نے پوچھا؟ حضور یہ کیے؟
فر مایا خلاف شرع کوئی امر دیکھے اور پچھ نہ کہ تیا مت کے دن اس سے باز پرس ہوگی کہ فلال موقع پر تو کیوں خاموش رہا؟ یہ جواب دی گا
کہوگوں کے ڈری وجہ نے آئو اللہ تعالی فرمائے گا، میں سب نے زیادہ حقد ارتق کہ تو بھی سے اسکے دجواب دی گا
اللہ للقین جمت کرے گا تو یہ کہ گا کہ تھے سے تو میں نے امیدر کھی اور لوگوں سے خوف کھا گیا سمندا تھ ہے کہ مسلمانوں کوا پڑ تیس ہے کہ جب اسے جائے گوگوں نے پوچھا کیے؟ فرمایا ان بلاؤں کو مر پر لینا جن کی برداشت کی طاقت نہ ہو ۔ ابن ماجہ میں ہے کہ حضور سے سوال کیا گیا کہ جہا و ایٹر بھی تھی آدمیوں میں ملاحت کا چلا جانا۔ بڑے آ دمیوں میں برکاری کا آجانا 'دزیلوں میں ظم آجانے سے مراد فاستوں میں علم کا آجانا ہے۔ اس حدیث کی شاہر حدیثیں ابو تعلیہ گی روایت سے آبیت نے نہ بین ابو تعلیہ گی روایت سے آبیت ہے ن روایت سے آبیت جین روبھی میں علم آبا نے سے مراد فاستوں میں علم کا آجانا ہے۔ اس حدیث کی شاہر حدیثیں ابو تعلیہ گی روایت سے آبیت سے آبیت کی شاہر حدیثیں ابو تعلیہ گی روایت سے آبیت سے آبیت کیں دریہ کی گئیر میل آسکی گی ان شاء النہ تو الی گ

پرفرماتا ہے کہ اکثر منافقوں کوتو دیکھے گا کہ وہ کافروں ہے دوستیاں گا نشخے ہیں۔ ان کے اس فعل کی وجہ سے بینی مسلمانوں سے دوستیاں چھوڑ کرکافروں سے دوستیاں کرنے کی وجہ سے انہوں نے اپنے لئے براؤ خیرہ جمع کررکھا ہے۔ اس کی پاداش ہیں ان کے دلوں ہیں نفاق پیدا ہوگیا ہے اور اس بناء پر اللہ کاغضب ان پر نازل ہوا ہے اور قیامت کے دن کے لئے دائمی عذاب بھی ان کے لئے آگے آرہے ہیں۔ ابن ابی حاتم میں ہے اہم سلمانو! زناکاری سے بچو اس سے چھ برائیاں آتی ہیں، تین دنیا میں اور تین آخرت میں۔ اس سے عزت و وقار روزق و تازگی جاتی ہے۔ اس سے فقر و فاقد آجاتا ہے اس سے عرفیق ہے اور قیامت کے دن تین برائیاں یہ ہیں۔ اللہ کاغضب کے حاب کی تخاور برائی اور جہنم کا خلود۔ پھر حضور سے اس آخری علی خلاوت فر مائی یہ حدیث صعیف ہے۔ واللہ اعلم۔

پھر فرماتا ہے اگر بیلوگ اللہ بڑاس کے رسول عظی پراور قرآن پر پوراایمان رکھتے تو ہرگز کافروں سے دوستیاں نہ کرتے اور جھپ چھپاکران سے میل ملاپ جاری ندر کھتے - نہ سچ مسلمانوں سے دشمنیاں رکھتے وراصل بات بہہے کہان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں یعنی اللہ اوراس کے رسول کی اطاعت سے خارج ہو چکے ہیں اس کی وحی اوراس کے پاک کلام کی آتوں کے خالف بن بیٹھے ہیں۔

لَتَجِدَتَ اَشَدُ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ اَمَنُوا الْيَهُوَدَ وَالْكَذِيْنَ اَشْرَكُوْا وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِلَّذِيْنَ امَنُوا الَّذِيْنَ قَالُوْا إِنَّا نَظِرَى لَالِكَ بِانَّ مِنْهُمْ قِسِيسِيْنَ وَرُهْبَانًا قَالُهُمْ لَا يَسْتَكُيْرُونَ ۞

یقینا تو ایمان دالوں کا سب سے زیادہ دخمن یہود یوں اور شرکوں کو پائے گا اور ایمان دالوں سے سب سے زیادہ دوئی کے قریب تو یقینا آئییں پائے گا جواپے آپ کو نصار کی کہتے ہیں۔ بیاس لئے کہان میں دانشمنداور گوشدشین ہیں اور اس وجہ سے کہدہ تکبر نہیں کرتے O

یہود یوں کا تاریخی کردار: ہے ہے آئے ہے: ۸۲) ہے ہے اوراس کے بعد کی چار آ بیتی نجاشی اوران کے ساتھیوں کے بارے میں اتری ہیں۔ جب ان کے سامنے جشہ کے ملک میں حضرت جعفر بن ابوطالب رضی اللہ تعالی عنہ نے قر آن کریم پڑھاتو ان کی آ تکھوں ہے آنسو جاری ہو گئے اوران کی داڑھیاں تر ہوگئیں۔ بیضیال رہے کہ یہ آ بیتی مدینے میں اتری ہیں اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کا بیوا قعہ جمرت سے پہلے کا ہے۔ یہ می مروی ہے کہ یہ آ بیتی اس وفد کے بارے میں نازل ہوئی ہیں جے نجاشی نے حضور کی خدمت میں بھیجا تھا کہ وہ آپ سے ملین ماضر خدمت ہوکر آپ کے حالات وصفات دیکھیں اور آپ کا کلام سنیں۔ جب یہ آئ آپ سے ملے اور آپ کی زبان مبارک سے قرآن کریم ساتوان کے دل نرم ہو گئے۔ بہت روئے دھوئے اور اسلام قبول کیا اور والی جا کر نجاشی سے سب حال کہا نجاشی اپنی سلطنت مجوز کر حضور کی طرف جرت کر کے آئے گئیوں رائے میں ہی انقال ہوگیا۔ یہاں بھی یہ خیال رہے کہ یہ بیان صرف سدی رحمت اللہ علیک ہور کر حضور کی طرف جردی اوران کی نماز جنازہ عائراندادا کی۔

بعض تو کہتے ہیں'اس وفد میں سات تو علاء تھے اور پانچ زام تھے یا پانچ علاء اور سات زام تھے۔ بعض کہتے ہیں بیکل پچاس آدی تھے'اور کہا گیا ہے کہ ساٹھ سے کچھاو پر تھے۔ ایک قول بی بھی ہے کہ بیستر تھے۔ فاللہ اعلم-حصرت عطارحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں'جن کاوصاف آیت بین بیان کئے گئے ہیں' پیال حبشہ ہیں۔ مسلمان مہاجرین حبشہ جب ان کے پاس پنچے تو بیسب مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت قادہ رحمۃ اللّٰدعلیہ فرماتے ہیں' پہلے بید مین عیسوی پر قائم تھے لیکن جب انہوں نے مسلمانوں کو دیکھا اور قرآن کریم کو سنا تو فور أ سب مسلمان ہوگئے۔

امام ابن جریر کا فیصلدان سب اقوال کو تھیک کردیتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بیآ بیتی ان لوگوں کے بارے میں ہیں جن میں بیہ اوصاف ہوں خواہ وہ حبشہ کے ہوں یا کہیں ہے۔ یہود یوں کومسلمانوں سے جو بخت دشمنی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہان میں سرشی اورا نکار کا مادہ زیادہ ہے اور جان بوجھ کر کفرکرتے ہیں اورضد سے ناحق پراڑتے ہیں۔حق کے مقابلہ میں گر بیٹھتے ہیں حق والوں پر حقارت کی نظریں ڈ التے ہیں-ان سے بغض و پیرر کھتے ہیں-علم سے کورے ہیں-علماء کی تعدادان میں بہت ہی کم ہےاور علم اور ذی علم لوگوں کی کوئی وقعت ان کے دل میں نہیں۔ یہی تھے جنہوں نے بہت سے انبیاء علیہم السلام کوقل کیا خود پیغیبرالز ماں احمرمجتبیٰ حضرت محمد عظیفا کے تول کا ارادہ بھی کیا اور ا یک دفعہبیں بلکہ بار بارآ پ کوز ہردیا آپ پر جادو کیا اورا پے جیسے بدباطن لوگوں کواپنے ساتھ ملا کرحضور پر حملے کئے لیکن اللہ نے ہرمرتبہ انہیں نامرادونا کام کیا- ابن مردوبہ میں ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں جب بھی کوئی بہودی سی مسلمان کوتھائی میں یا تا ہے اس کے دل میں اس کے قتل کا قصد پیدا ہوتا ہے۔ ایک دوسری سند ہے بھی بیرحدیث مروی ہے لیکن ہے بہت ہی غریب۔ ہاں مسلمانوں سے دوی میں زیاد ہ قریب دہ لوگ ہیں جواپنے آپ کونصاریٰ کہتے ہیں-حصرت سے علیہ السلام کے سیج تابعدار ہیں-انجیل کے اصلی اور سیجے طریقے پر قائم ہیں-ان میں ایک حدتک فی الجمله مسلمانوں اور اسلام کی محبت ہے۔ بیاس لئے کہ ان میں زم دلی ہے جیسے ارشاد باری ہے وَ حَعَلُنَا فِي قُلُوبِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوهُ رَافَةً وَّرَحُمَةً الخ-يعنى حضرت عيسى عليه السلام كة تابعدارون كه دلون مين جم نے نرمي اور رحم و ال ديا ہے ان كى كتاب میں تھم ہے کہ جو تیرے داہنے گال پڑھیٹر مارے تواس کے سامنے بایاں گال بھی پیش کردے۔ ان کی شریعت میں اڑائی ہے ہی نہیں۔ یہاں ان کاس دوتی کی وجہ یہ بیان فر مانی کمان میں خطیب اور واعظ ہیں - قِسِینُ اور قِسٌ کی جمع قِسِینُسِینَ ہے قُسُوسٌ بھی اس کی جمع آتی ہے رهبان جمع ہے راہب کئ راہب کہتے ہیں عابد کو- بدلفظ متنق ہے رہب سے اور رہبت کے معنی ہیں خوف اور ڈر کے- جیسے راکب کی جمع ركبان ہے اور فرسان ہے امام ابن جريرٌ فرماتے ہيں مجھى رُهُبَان واحد كے لئے آتا ہے اوراس كى جمع رَهَابِيُنَ آتى ہے جيسے قُرْبَان اور قَرَابِين اور جَوُزَان اور جَوَازِيُن اور بھى اس كى جع رَهَابنَه بھى آئى ہے عرب كاشعار من بھى لفظ رہبان واحد كے لئے آيا ہے-حضرت سلمان دضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مختص قِسِّیسُیسنُنَ وَ رُهُبَانًا پڑھ کراس کے معنی دریافت کرتا ہے تو آپ فرماتے ہیں قِسِّیسُیسنُنَ کو خانقابول اورغيرة بادجكبول مين چهور - مجصة رسول الله علية في صديقين و رُهُبَانًا برُ هايا ب (بزاراورابن مردويه) الغرض ان ك تین اوصاف یہاں بیان ہوئے ہیں-ان میں عالموں کا ہوناان میں عابدوں کا ہوناان میں تواضع ، فروتی اور عاجزی کا ہونا-

الله تعالیٰ کا ہزار ہزارشکر ہے محض اس کے فضل و کرم لطف و رحم سے تغییر محمدی کا چھٹا پارہ بھی ختم ہوا – الله تعالیٰ اسے قبول فر مائے اور ہمیں اس سے دونوں جہان میں فائدہ بخشے – آمین!